ا بيان والرين مصطفى اورفران

افادات: حضرت شیرانل سنّت مولا نامفتی محمر عنا سَبّت اللّه قادری سا نگله ہل

> متحقیق وتفدیم ڈاکٹرمحموداحمد ساقی

هيذيك والمحادثين

مركز كى مس احناف لا مهور سنّى رضوى جامع مهد پاك ٹاؤن نزديل بندياں والا چونگی امر سد هولا مور۔

# ٱلْصَّلُوةُ وَالْسَّلَامُ عَلَيْكَ بَارَسُولَ الله

تحريه: پروفیسر بیل احمدقادری

#### اذان کے ساتھ درود شریف

افادات: ڈاکٹر **حمود احمر**ساقی

دیگراوقات کی طرح اذان ے پہلے اور بعد س بی اللہ کی بارگاہ میں درود وسام تِی*شَ کرنا جائز اورا بزولو ایپ کا باعث ہے۔ قر* آن یا ک بیس ہے ان الله و ملتک م يصلون عملي النبيء ايها الذين ا منوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما

بينك الشرقفالي اوراس ك فرشة الي تنطقة يرورود يسح جن - ا ايمان والول التم بحى آب يتفقيم كيسا تيرصلو ووسلام تصحير

ترتذي مي يجفال وسبول الله صلى الله عليه وسلم أن أولي الناس نبي الكشوهيم صلوة على ترول الله الله على الأولي الأولي والمرود

شراف يزعف والا ( قيامت كون ) ميرية زياده قريب موكار مي مسلم مين بي عليه السلام فريات بين اذا مسمعتم السنو فان فقو توا منال ما يقول تبه صلوا على فاته من صلى على مرة صلى الله عليه عشوا (مسلم يشكود ما بالاوان ٢٥)

جب تم ما ذان ہے ادان سنوتو جس طرح ما ذان کیاتم بھی کو پھر جھے پر دروہ شریف پراھو۔ چیکل جو تھیں جھے پر ایک یار دروہ شریف پڑستا ہے اللہ تعالی اس پر ال رحتين نازل فرما تا ہے۔

#### و ما بیول کے امام این قیم کافتوی

الن قيم لكن يرب في كريم الله المرابي

كل كلام لا يذكر الله فيه فيبداء به و الصلوة على فهو ا اقطع و اجز ام (جلاء الافهام في الصلوة والسلام على حبرالالام لا بن قيم. أ ٢٦) قرآن كريم التبييروهديث اورعله وكي أتسريحات كي روشي بين بإدمما لعت برعبك ہر دفت و ہر حالت بصیف و خطاب و قیرہ ہر طرح ورود شریف باست کے ثبوت ہے اگرچافان سے پہلے اور اوان کے احدیمی سلو قوم سام بڑھن تابت و کہا کہ اب جم خاص اس منتا میں آخر سوسال سے زائد الل ابیان مواز کرام اور در زگان و بین 二上 電気のかりとうとしていませんかましたけ

بیشک اللہ میں امت کو گرائی برجع نتین فریا ہے گا۔ ( منتفوۃ اس ۲۰ ) اور پیس کام کومسلمان اچھا بیجیس و اللہ کے فرد کیا بھی اچھا ہے ۔ ( کتاب دمعا سے ۳۰ ز شاہ ولی اللہ محدث و باوی) بر کمند تمیارے اکابر (بُزرگون) کے ساتھ ہے ۔ ( کاف

#### صلاح الدين ايوني آته صوسال يهلي كالمل

تاريخ اسلام كاسريا به وافقار وعاشق مصطفية وفاتح بيت المقدس وعايدا سلام ، عادل و دیندارسانطان سازت الدین ایو بی رحمهٔ اندُه علیه (۵۰ متوی ۱۹۸۵ می) آزیجهای صدی ججری شن اینها دورتکوست مین بودنشد از آن اسلو تزوانسان میک پارسول بند» یڑے ہینے کا علم جاری کیا اور اس کے یا وجود کہ سلطان موسوف پذات تحویقیل القدر عالم وفاهل تخفيا منتظ موسال كرعر صيرين وتنافذ ومسلمية انكبردين ويزركان وظام ف المطان موسوف وسلوي وسلام كرشلاف فتؤى جارى كرف كى بجاعاس ك تائيبوانسويب قرماني اورا سے اپنی وُعالان سے توازا۔ ملاحظہ ہو،

## امام سخاوی پانچ سوسال پہلے کافتوای

ا مام تلد بن عبدالرحمن مقاوی ( متوفی ۹۰۳ ہے ) نویں صدی بنبری سے تبلیل القدر امام و بزرگیر اور حافظ ابن تجرع سقای فی شارج میج بخاری دسته الله طبیع بیشتے سے قاتل فی شاکرد میں جواجی شہور کتاب۔ القول البدیع فی السلوم علی الحدیب میں مقالے میں فرماتے ہیں کے موالی مطرات فیراور جمعیدی اوا ان سے پہلے اور ا على ، وقت ك باعث مخرب كي نماز ك علاوه ) باتي اذانول ك أبعد جو الصلوة والسلام عليك يا رسول اللهج علين الكي ابتداء اطال اسر ملاح الدين يوسف بن ايوب ( ايولي ) سے دور نين ان سيقكم ہے ہوئي ان ہے سطاق السابع خالقان برالسيان علي الاصام الطاهون و فيروك أرسام كتية تحقيق مطان صلاح الدين الولى قرائب عبد بين اس برمت كو باطل كرت المراجعة الموالي والماكر كان المراجعة المراجعة ال المرك بيكر مول الفيطانية برسلوق وسلام كالمحم بارك كيا استاس بروارا فيرعطا

تیک کام کرو( پے کاع کا) اور معلوم و ظاہر ہے کے صلوح وسلام اجل قیروعیاوے ہے۔ اور اس کی ترخیب پراحادیث وارد جی ایس خی بات یہ ہے کہ او ان سے مبلے یا پورسلو و اسلام بدوت حد ( آیک انگلی تی بات ) ہے جس سے کرنے والے کو اس لی اچھی نیت کے باعث ایروثواب موگا۔ (القول البدیع ۱۹۶)

امام شعرانی حیار سوسال پہلے کافتوای

ہم بیسے ا کا ہرے شاگرہ ہیں آ پ نے بھی امام تفاوی کی مکریتے سلطان ایو بی کا واقع سلامی بدعت کوشناهٔ با اوراس کی جهائے مؤتواں کے سوا العصاب و قوال الساور و قوال کے سوا علمیت بها رصول الله اُنیز شیخ اعظم و پاورشهروں اور و پهاتوں شن اس تکم کونا فقہ قربایل اللہ اُنین جمال سے تیم و سے را کاشف الخمہ مس 24 باب الاوال )

#### امام ابن حجر چارسوسال پہلے کافتوای

الم احمد من مكر في مل رحمة الله عليه (حتوى احمده بدور) عام المحمد المحم ما فعل فحزاه الله حيرا ، البني الطان صلاح الدين في أماز كساته صلوة و سلام کا طرایقہ جاری قربا کر بہت انہا کیا۔ انتدا ہے جزاء تیر عطا قربائے ، مزید قربایا کہ سلو 8 بوقت افران کی اسل شدہ اور کیفیت ، بدعت ہے۔ یعنی جس ( سے كام فى شريعت وسنت بين اسل موجود دوود اللي فى صورت وموجود وكيفيت بين ا اصل علي كال كار باحث يرعمت حسنه كار فيراور باحث أواب موقال بيساك سلطان ابع لی محتملتی بیان جوا) مزید فرما یا که او ان نے پہلے جوشدے اعتقاد کر کے درود ر سے اے روکا منع کیا جائے۔ یعنی باعثقاد شدے او ان سے پہلے ورودممنوع ہے اوراكران سورت كوست احتفادية كرية بلكه مطلقاتيت فير ترطوري يز هم جيها کے ایک سنے کرنے ہے ہیں تنظم نمیس ( قانا کی کبری جلد قبر اس ۱۳۱۱ ) سمان اللہ کسلہ کی کہنی قبیس فقیق و میر پہلو تصلیل قربادی ہے۔ ( ماشا واللہ ) مسئلہ کی کہنی قبیس فقیق و میر پہلو تصلیل قربادی ہے۔ ( ماشا واللہ )

ملاعلی قاری علیه الرحمة الباری علاق قادی مایدرمة الباری فیقی به فرد به شرسلا دروی ادان کادکر قربای ادراج امرازی استاد کرد امرازی ترکی کیرواتی اس کی امل مندا در این سر بیرت کافی ب در دستان سیل افروه و دنی (مروق من ۲۰۰۱) ای طریق علاسه سلقی نے ورمحتار میں علامت شامی نے روالحتار میں علامت مربن جمم نے ونہرالفا کئی میں امام سیولی نے حسن الحاضرہ میں علام حلی ف سیرت حلید میں علامد تبہائی ئے سعادہ الدارین میں سلو وا وسلام ہوقت اذان کاؤ کر فر مایا اور آئے کی بدھت سینے کی بیائ بدعت حدیقر اروپا، بفضلہ تحالی اس تحقیق وانتصل کی روشی میں ا ذان سنة يهيلها وريعد صلو 5 وسلام يزيين كالجواز واستنباب فابت وكيا، جوثه لأاور ایندا آنھ موسال ے زائد مرسے مختلف مقابات پر جاری جلا آرہا ہے۔ چونک این طرح پڑ مسنا وا دیے وسفت فینل براس لیے بھیشہ ہر تبکہ اس کا التر المتون کیا گیا بلن چونگ پیروز و وشریف ہے اس لئے اس کیفیت ہے پڑ سنانا جائز بھی میس بلک عِائزَ ومستخب ہے ۔اہدا اس فو بدعت و ناجائز اوراؤان میں اشافہ و بداخلت فی له مین قرار دیان عبات تا تا جائز و خدا ہے کیا ماقعین میں سلطان او کی اور دیگرائنہ واملاء کاکسی کھانے کاکسی کھانے کہاں کا تنظیمدی ہے اگر او گی آس افراح نہ پر انصافہ اس کی مرتشی کیکن ایسی خالف تو سرا سرزیاد نئی اور بحرومی ہے۔ پڑھنے کا مطابق تلکم ہے کہ

چهال چا جو پراهو، جب جا بهو پراهو، اور جن الفاظ وصيغول كے ساتھ جا ہوا ہے اواكر واس بركوئي يا بندي تيس

#### اذ ان بلالی کیسے ہوتی تھی؟

اكريوونت اذان سلوة وسلام اوان بادلي عيد خلاف بيار كيالاؤة التهيكريين لاز ما اوان کبناا و ان بلالی کے خلافے تین ۴ تینیکر میں او ان کی بدعت کو کیوں ٹیمیں پیکڈ كيا جاتا كيا صرف درُود عن سے زيئر ہے؟ حضرت بلال رضى اللہ عنداؤان ہے جل پڑھا كرتے تھے الصح النبي احسمد كي و استعين ك علي فويائي (ايوداؤه فریف نے اسم ) اگراذ ان ہے پہلے یکھات بدعت واضافہ تیں تو صلوۃ وسلام لیلے فتو کی کیوں ہے؟ اور پھر ماتعین او ان بلالی کی موافقت کیلئے او ان مے قبل ہیہ ذ عا اور پیکر کے بغیر اُذ ابن کیوں کئیں پڑھتے ؟ جدیث مشہور ہے کہ حالت مرض میں تعفرت بال رضى الله عنه في بعدادُ ان حاضر بمؤكر مرض كيالأب لام عبليك بعا رسول اللدائ سيرت علييس ٨٤٥ ) اورية تحل اذاك كي ساته سلام يده فياصل اورموافقت ہے۔

اورفرآن

حضرت شيرابل سنت مولا نامفتي محمر عنائيت الله قادري سانگلهال

تحقيق دنقديم ڈ اکٹر محمود احمر ساقی

حسب فرمائش واهتمام على صابر چومدري

assil son the Color شنی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نز دیل بندیاں والا چونگی امر سدھولا ہور۔

## فهرست مضامين

| - E | مضمون                                                                    | نميثكر |                     | صفحہ | مضمون                                                  | نمبرثار |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|
| 19  | امام النظيم رضى الله عنه كے ايك قول<br>مريف كي وضاحت<br>مريف كي وضاحت    | IA     |                     | 9    | قرآن اورائيان والدين مطفية                             | 1       |
| 19  | قبل بعثت عذاب نہیں اس پراعتراض اور<br>اس کا جواب                         | 19     |                     | 11   | سوال کہ مرنے کے بعدا نیان مفید مہیں<br>اس کا جواب      | ٢       |
| rn  | والدين كريمين طاهرين رضى الله عنهما<br>الل توحيد نتے تقے كے دلائل مباركہ | r.     |                     | 11   | اختاف کیا ہے؟                                          | ~       |
| TA  | وليل اول                                                                 | 11     |                     | 11   | گروه اول                                               | 4       |
| 19  | مام اجل سیدی جلال الدین بیوطی میشد<br>کا کلام مبارک بین طریقوں ہے        | rr     |                     | 10   | گروه <del>خا</del> نی                                  | ۵       |
| 44  | سیدی ایرانفیم علیه اسلام کے والد تارخ<br>تحے نہ کدآ زر                   | ٢٣     |                     | 10   | احیاہ شریف زند د کر کے ایمان لانے<br>کی احادیث         | 7       |
| 44  | طريقة اول                                                                | 40     |                     | 14   | فقداكبرى عبارك جواب وجوه خسد                           | 4       |
| 20  | سیدی عبدالمطلب بضی الله عند کے<br>اسلام کے بین اقوال                     | ra     |                     | 17   | وجاول ا                                                | ۸       |
| 20  | قولاول                                                                   | 44     |                     | 14   | وجدووم                                                 | 9       |
| 20  | قول دوم                                                                  | 14     |                     | 14   | الجام الجام                                            | 1+      |
| 74  | ىيدى عبد المطلب الشعشكي كرامات مبارك                                     | 71     |                     | IA   | وجه چهارم                                              | 11      |
| r2  | قول فالث                                                                 | 4      |                     | r.   | وج ﴿ أَ                                                | 11      |
| TZ  | طريقة ثاني                                                               | ۳.     |                     | ++   | فاصل ملاعلی قاری علیہ الرحمة سے<br>علماء احناف کا تعجب | 11      |
| p.  | طريقة فالث                                                               | 1      |                     | ۲۳   | * گرده اول کے تین طریقے                                | 10      |
| pt  | يمان بعدالموت نافع نبيس اس كاجواب                                        | ~      |                     | ۲۳   | طريقه اول                                              | 10      |
| ۵۵  | گروه ثالث                                                                | ~~     |                     | 10   | قبل بعث عذا بنیس اس کے داائل<br>مبار کے قرآن کریم ہے   | 17      |
|     |                                                                          |        | THE PERSON NAMED IN | 77   | قبل اجت عذاب نہیں اس کے داآل<br>مبارکدا جادیث منور دست | 14      |

| الكلام باسلام  بائهالكرام<br>نوالدين مصطفع اورقر آن | توريا     | نام کتاب _      |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                                     |           |                 |
| مفتی محمد عنائیت الله قادری<br>_ م                  |           | مصنف م          |
| ڈ اکٹر محمود احمد ساقی                              |           | متحقیق وتقذیم _ |
| و ۱۹۷۵                                              |           | اشاعت اول ـ     |
| ¿۲••۲                                               | قيت ٢٥روپ | اشاعت دوم       |

#### ملنے کے پتے

مکتبه قادر میه نز دستا هول در بار مارکیث لا هور مکتبه نور میه رضویه گنج بخش رو دلا هور مسلم کتابوی در بار مارکیث لا هور سنی رضوی جامع مسجد پاک ناوُن نز بل بندیان والا چوگی امر سدهولا هور آستانه قادر مید R-327 ما دُل ٹا وَن لا هور

## انتساب

فقیهه امت استاذ العلماء استاذی المکرّم مولانا محمر فاضل رحمة علیه کے نام جن کود کیھرامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه یادآئے تھے۔

محموداحرساقي

السَّنِ يَسْرَكَ حِيْسَنَ تَفُّومُ وَتَفَلِّبُكَ فِسَى الْسَّاجِدِيْنَ (الشعراء:١٩:١٩)

ترجمه محبوب کریم الله الله تعالی دیما رباتیرے انتقال نور کو پشت در پشت ساجدین مسلمانوں میں ہے۔ صرف اس لئے تشریف لائے کہ مولوی صدیق حسن وہائی کی کتاب حضرات انتجابی صرف میرے پاٹن ہے۔ اور اس میں حقیقہ محمد میرے حقائق عالم میں ساری و جاری وحاضر و ناظر ہونے کی تصر<sup>یح</sup> والی عبار ہ<sup>ن</sup>قل کر کے تشریف لے گئے: فقط

#### 91\_11\_12

عباراة "اليواقيات المهرية" ومن مشاهير فيضلاننا المناظر الجليل والمفتى العلام مولانا محمد عنايت الله خطيب المسجد الجامع بسائكله من مضافات لانلفور ولد العلامه محمد عنايت الله ابن الصالح نواب الدين بقرية هردوبريار من مضافات شيخوفوره سنة الميلادية تسع عشرة بعد الالف وتسع مانة اخذ العلوم الابتدائية عن الغباضل احمد الدين ببلدة سكهيكي والمصرف والمنحوعن علامة العصرقاضي عبدالسبحان خلابتي بقصبة على فور الشريف من مضافات سيالكوت ثم الفقه والاصول عن العلامة شمس الدين ببريلي الشريف ثم بعض العلوم ني مدرسة مزار لعارف الخواجة غلام فريد رحمة الله تعالى بكوت متهن الشريف من مضافيات ديره غازي خان ثم الحديث الشريف بدار العلوم منظر الاسلام يبريلي الشريف عن المحدث لاكبر والعارف الشهير مولانا سردار احمد رحمة الله باتي دارالعلوم مظهر الاسلام بلائل فورو شرف عينه بسند الحديث وعمامة الفضيلة سنة الهجرية ثلث دستين بعد الالف و ثلثمنة و بعد الفراغ عن العلوم تعين صدر المدرسين بدارالعلوم حزب الاحتاف بالأبور فافاض العلوم فيها مدة ثم درس العلوم زمانا بقصبة شرقفور بمدرسه العارف ميال شير محمد الشرقفوري رضي الله عنه ثم اسس دارالعلوم العظيمة ببلدة امرتسر ثم هاجر سنة تقسيم الملك الي باكستان و تعين خطيب المسجد

#### مفتى محمرخان قادري مدظله العالي

ہمارے زمانہ طالب علمی میں مخالفین اہلسنت جہال بھی سراٹھاتے کیلئے کے لئے یا تو مولا نامحد عمر الحجیروی ا پینچ جاتے یا حضرت شیر اہلسنت بمع اپنے ''اسلئ' بیعنی کہابول سے بھر اہوا صندوق پینچ جاتے تھے۔ آپ مخالفین اہلسنت کے ساتھ خالص علمی انداز میں گفتگوفر ماتے لیکن ہٹ دھری کی صورت میں بڑے احسن انداز میں گفتگوفر ماتے لیکن ہٹ دھری کی صورت میں بڑے احسن انداز سے اپناموقف مخالفین کے گوش گزار فرمائے تھے۔

> مولا ناغلام مبرعلی ، چشتی مدخله العالی چشتیاں شریف عزیز محمود احمد ساق صاحب

خضرت مولانا عنايت الله صاحب مرحوم مع متعلق ميس في اين تصنيف الديس واقديست المهرية "ميں جو كچھ كھاتھا،اس كونو ٹوئيات ارسال ہے۔آپ اس سے استفادہ فرما كئے ہیں۔ میں نے دومنا ظروں میں ان کی عالمانہ ومناظرانہ گرفتیں دیکھی ہیں۔اگرز بان کا تقل نہ ہوتا تو و دونت کے امام البناظرين تتھے منقول دلائل مناظرہ میں چلتے ہوئے کسی ملمی نکتہ میں بحث میں اپنے ساتھی علماء کے مشورہ کوہ ونوری قبول فرما لیتے تھے۔اپنے پاس جمع شدہ ذخیرہ کے علاوہ جب بھی میں نے انہیں کوئی حوالہ یا تکتہ بیش کیا انہوں نے قبول فر مایا۔ چک نمبرا ہا ٹو۔ایل ہارون آ باداورموضع جملیر ابورے والا میں مسئلہ علم غیب اورمسئلہ دعا بعد البخاز ہ میں انہوں نے مولوی تئیس الدین گوجرا نوالہ اورمولوی محمر بیسف رحمانی کو صریح شکست دی۔ چک نمبرا ۱ الو ۔ ایل میں مسئلہ کفریات دیو بندیہ میں میں مناظر تفاوہ میرے معاون عظم مولوی اشرفعلی تضانوی کی عبارت حفظ الایمان جس میں اس نے کلمہ''اییا'' ہے علم نبوی گوعلم مجانبین و حیوانات ہے تشبیہ دی ہے۔ دیو بندی مناظر ہے ایک گھنٹہ بحث ہوتی رہی بالآخراس عبارت کو گفر ہیہ <u> ہونے ہے دیو بنڈی مناظر نہ بچا۔ کا توراہ فراراختیار کی۔حضرت مولا ناعنایت القد صاحب معلومات ایک</u> بحرنا پیدا کنار تھے۔افادہ و استفادہ میں انہوں نے کبھی پہلو بچانے کی کوشش نہیں گی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔اوراسلوب وعظ میں وہ مسلک ابلسنة کی استدلالی قوت کواجا گر مرنے میں پوری قوت صرف کردیتے تھے۔ان کی محت ومطالعہ کا بیام کھا کہ وہ ایک دفعہ سانگلہ سے چشتیاں میرے یا س

## قُرُ آن اورايمان والدين مصطفى عليسة

قرآن تحکیم میں ارشادر بانی ہے:

قل رب ارحمهما كما ربيني صغير ا (بني اسرانيل:۲۴)

آ منگالندعنها) دونول پررمم فرما جس طرح ان دونول نے بچین میں میری پرورش کی تھی''

قرآن عکیم کی اس آیت مبارکه میں صراحت کے ساتھ ایمان والدین مصطفی ایک بیان ہوا ہے اور یہ

مسلفظنیات سے ہر گرنہیں ہے بلکدورج ذیل نکا ت قابل غور ہیں۔

ارقر آن كيم كاولين خاطب رسول كريم عظي بي اوراول عامل بحى آپ عظي بى بياد

۲۔آپ عظی نے اپنے والدین کے لئے رحم کی دعا کی ہے۔

٣- يه آيت ايمان والدين مصطفى علي على صريح نص باوراس كامتكر كافر بـ

سماس آیت کی ناشخ قر آن مین نہیں ہے۔

ایک بات اصولیٰ اور خطے شدہ ہے گہ نبی اکرم عظیفہ کو کا فر کی قبر پر جانے اور دعا ہے اللہ مُریم نے منع فرما دیا کیونکہ آپ کی'' دعا'' اور'' قبر پر جانا'' عذاب میں رکاوٹ ہے جبکہ دہ عذاب کے مستحق اوگ ہیں۔

ت. سر اشرار المرابق ال ترابع المرابق المرابق

قرآن میں ارشاد بانی ہے:

صل عليهم ان صلو اتك سكن لهم (التوبية ١٠٢٠)

''ا مجبوب علی آپ مومنوں کے لیے دعا کریں ہے شک آپ کی دعاان کے لیے سکوان کا باغث ہے

ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولاتقم على قبره البم كفروابالله ورسوله وما تواوهم فاستون (التوبية ٨٣)

ترجمہ:''اےمجوب کریم عظیفی آپ بھی بھی کئی کافر کے مرنے پردعا نہ کریں اور ندان کی قبر پر کھڑے ہوئی مذاب میں رکاوٹ ہے )انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عظیفی کی نافر مانی کی ہے اور فاسق ہو کر۔

" 72

اس آیت کی تغییر میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت الله علیہ لکھتے ہیں

الجامع ببلدة سانكلة المذكوره والى الان يقيم و يفيض العلوم فيها يعظ في اكناف الملك و اشتهرت مواعظة في استيصال فتن الخوارج الوهابية والديوبندية جمعاًفي قرية نمرة ا ١٢/١٥ من مضافات عارون آباد سنة الهجرية ثلاث و سبعين بعد الالف و ثلاثمانة في المناظرة المنعقدة بيننا و بين الديوبندية في مسئلة علم غيب النبي الكريم العليم عليه الصلوة والتسليم وعباراتهم الكفرية وكان دعا الديوبندية مناظر عم المولوي شمس الحق من بلدة كوجرانواله فناظر به العلامة محمد عنايت الله في مسئلة العلم واثببته بدلائل القابرة و بطش على شمس الحق لا مفرله ولا مقرو ناظرت بمناظر عم في عباراتهم الكفرية المندية عبارتهم الكفرية ومرضت عبارتهم الكفرية المندرجة في رسالتهم حفظ الايمان للتهانوي فبهت الديوبندية و فروا من المناظرة بالفساد ومن يضل الله فماله من عاد.

سکھیکی منڈی میں دوران تعلیم مولانا محرعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ والدگرامی مولانا ذوالفقار علی رضوی اکثر حضرت شیر ابلسنت ہے شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ذوق علم کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ذوق علم کی تعریف فرمایا کرتے مولانا محمد عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ آپ کو اکثر عرس کی مخطوں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا محمد عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ نے آپ کو حضرت سلطانی باہوعلیہ الرحمۃ کی جاگتے ہوئے زیارت کروانے کا میر دہ جانفزاء سایا لیکن مقررہ دن ہے بل ہی مولانا محمد عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ اس وارفانی کو چھوڑ کر اللہ تعالی کے بال حاضر ہوگئے۔ مولانا عبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ کی وصیت کے ہوجہ آپ نے ابل خاضہ نے حکو ہی ہشیرہ کا ابل خانہ نے حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولانا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا ابل خانہ نے حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولانا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا ابل خانہ نے حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولانا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا

#### بسم الله الرحمان الرحيم

بنده مسكين سك بارگاه عاليه رضوبيه حامدية قادرية نوريد بركاتيه بريلوية فقير حقير عبد المصطفى محمد عنايت الله ب العض، حباب ابل سنت في تقاضا كيا كيمسكه اسلام مير حضور پرنور بخفيج ايم النثور بديه الصلاة والسلام كي والله بن كريمين طبيرن طاهر بن رضى الله عنها كاوضاحت كيماته كلفاجات جس ميس تمام معترضين كاعتراضات كي جوابات بهى دي جائين فقير في ال حضرات كي مجود كرف پرائي مسلة معركة آلاداميس اعتراضات كي جوب دانا عنيوب منزة عن كل العبوب عليه افضل الصلاة والسلام ساستغاثه كرت بوت شروع كرو يا وبالله تعالى وبرسوله الاعلى التوفيق الى يوم الدين جل جلاله وسلى القدعلية وسلم

اب مئلة شروع بوتا بغورے منناحیا ہے۔

## علامة حموى رحمته الله تعالى في شرح انتباه مين تحت قول ماتن

حين مات على الكفر البيح لعنه الا و الدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبوت ان الله تعالى احيا هما حتى آمنا به كذافى مناقب الكودرى ترجمه جوكفر يرمرجائ الرياحة كرناجائز بمرمير حضورنور بإنور عيافضل الفعلة والكودرى ترجمه جوكفر يرمرجائ الرياحة كرناجائز بمرميم الدعلية والم علية فضل القال الفعلة والمام كوالدين كريمين وضى التدعنها كونيس كونك حضور صلى التدعلية والم يا باذن التدتعالى الن ونول حضورات كوزنده فرمايا يبال تك كه حضور مجوب سيدعالم صلى التدعلية والم يرايمان لائد اوراس مسلمين اشهر وين حميم الله في احاديث مباركة على فرمائي بين اورجن محدثين في ان احاديث مباركه بين كلام فرمائي جائي طرف التفات فيين كيا أبياء.

## سوال کرمرنے کے بعدایمان مفیز ہیں اسکا جواب

یہ سوال کدموت کے بعد ائیان مفیر نہیں ہوتا اور اس جگد کیے مفید ہو گیا ؟ اس گا جواب یہ ہے کہ اُئیان کا نافع نہ ہونا موت کے بعد اس جگد ہے جہال خصوصیت نہ ہواور اس مسلمیں میر ہے حضور نور پڑو شغیج ہوم النثور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ کی وجہ ہے ائیان بعد الموت بھی نافع ہور ہا ہے ہی جو ب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کسی اور کانہیں ہے یہاں شان محبوبی کا دکھا انامقصود ہے اور مقارکال ہوئے کی دلیل مقصود قائم ہے۔ اگر اللہ تعالی حضرت علی شرخد اگرم اللہ وجہا کریم کی نماز کی اوائیگی کے لئے سور ت

معلوم ہوا گدکافر کی قبر کی زیارت منع ہے اور حضور علیہ کو حضرت آمند رضی اللہ عنہا کی زیارت قبر کی ۔
اجازت وی گئی لہذاوہ مومنی کی ہاں ان کی مغفرت کی دعا ہے رو کا گیا کیونکہ وہ ہے گناہ تھیں (نورالعرفان ناال )

(۳۱۸)

خلاصة تحریر

اروالدین مصطف علیہ مومن تھے قبطتی عقیدہ ہے ۔

اروالدین مصطف علیہ مومن تھے قبطتی عقیدہ ہے ۔

ار اللہ یہ والدہ حضرت آمند رضی اللہ عنہا کی قبر پر بھی تشریف لے کیا گروہ مومن نہ تھیں تو کیا معافر اللہ آپ نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ؟ ایسا سوچنے ہے بھی انسان کافر ہوجاتا ہے۔

محموداحدساقی خطیب نی رضوی جامع متجد پاک ٹاؤن نزدیل بندیانوالہ چونگی امر سدھولا ہور فون:5812670 والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عثما کے بارے میں آگفیر دین الم میں دوفرا این اوا شق کا طرفہ بھی کے گرونگا

آیا کفر پردئیاعالم سے پردہ فرمایایا نداول شق کی طرف بھی ایک گروہ گیا ہے انہی میں سے صاحب ہسیر اور شانی اور ملاعلی قاری ہیں اور ایک گروہ اسلام کی طرف گیا ہے ہمسک کرتے ہوئے ان احادیث مبارگیا سے جو دلالت گرتی ہیں میرے حضور صاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کی طبارت پر اور منزہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں وانس سے شرک سے ثین سے کفر سے لیکن پہلے گروہ میں سے پھر بعض ور آتش دوز نے سے بجات کے قائل ہیں

#### گروه اول

ا۔امام ابوحفض عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سوتیس تصانیف ہیں ۔قر آن پاک گی تفسیر ا یک بزار جزمیں اورمند حدیث ایک بزارتین جزمیں ۱ یشخ المحدثین احد خطیب علی بغداد ی ۳ ۔ حافظ الثا محدث ما هراما م ابوالقاهم على بن حسن ابن عسا كريم \_ اما م أجل ابوالقاهم عبد الرحمن بن عبد الله يلي صاحب الروض ۵ ـ حافظ الحديث امام محت الدين طبري ٢ ـ امام علامه ناصر الدين ابن الممير صاحب ترف مصطفط عطي كالمام حافظ الحديث ابوالفتح محمد بن محمد ابن سيدالناس صاحب عيون الاثر ٨ ـ علامه صللَّ الدين صغرى 9 \_ حافظ الشان تَمْس الدين مجمدا بن ناصر الدين ومشقى • ا \_ امام شها ب الدين احمدا بن حجر عسقلانی اا ـ امام حافظ الحدیث ابو بکرمجدین عبدالنداشبیلی این العربی مالکی ۱۲ ـ امام ابوانسن علی بن تند ها وردی صاحب الحاوی ۱۳ امام ابوغیدالله محمد بن خلف شارت صحیح مسلم ۱۶ امام عبدالله محمد بن احمد بن او آهر **قر**طبی صاحب تذکرة الکبیر۵ ارامام معتکلمین فخرالمد قفین فخرالدین محداین عمر رازی ۱۲ ارامام عاد مدشرف الد<mark>ن</mark> مناوي 💵 خاتم الحفاظ مجد دالقرن امام العاشر جلال الهلة والدين عبدالرحمن ابن الي بكر سيوطي 🐧 امام حافظ شهاب الدين احمد بن حجر بيتي كل صاحب ام القريك ٩١ ـ شخ نورالدين على بن الجزار مصري ٢٠ ـ علامه الوعبدالله محمدابن الي شريف هني شارح شفاء ٢١ ـ غلامه محقق سنوى ٢٦ ـ امام إجل غارف بالله سيدي مستعبد الوياب شعراني صاحب اليواقيت والجواهر٢٣٠ علا مداحمه بن محمد بن على يوسف فاي صاحب مطالع المسر ات شرح دلائل الخيرات ٢٣ ـ خاتمة الحققين علامه ثحد بن الباقى زرقاني شارح المواهب ٢٥ ـ امام اجل فقيه المل محد بن محركروري بزازي صاحب الهناقب ٢٦ به زين الفقه علام محتق زين الدين ابن تجميم مصرى صاحب الاشباه والنظائر ٢٥ -سيدشريف علامه جموى صاحب غمز العيون والبصائر ٢٨ ملامه مين بن

والیس کرسکتا ہے تو اللہ تعالی اپنے محبوب اعلی علیہ افضل الصلا قربہ الاعلی کے والدین طیبین طاہرین کو بھی ایمان کی خاطر زندہ فرما سکتا ہے اس میں کیا استحالہ ہے؟

سیدشیخ المشائخ این جحر کی رحمته الله علیه شرح قصیده جمزیه مبار که میں فرماتے ہیں

ان الاحاديث مصرحة به بلغظ اكثره و معنى في كلمة ان اباء المنبى صلى الله عليه وسلم غير الانبياء وا مهاته الى آدم حواء ليس فيهم كافر لدن الكافر لدن الكافر لايقال في حقه انه مختارو لاكريم ولا طاعر بل نجس كمافي آية انما المشركون نجسا (افضل القرى لقراء ام القرى اناه) انبياء كرام ينهم البلام كي جي سيرى ابراتيم عليه البام اورسيرى اساعيل البلام كي جي سيرى ابراتيم عليه البام اورسيرى اساعيل البلام كي أوم عليه اجداد في عليه البلام اورسيدى المام ورسيرى المام سيرى آدم عليه البلام اورسيدنا حواء رضى الشعنها تك ثابت بان على كوئى كافرنيس بلواور ندصاحب قميده بمزيم بارك البلام اورسيدنا حواء رضى الشعنها تك ثابت بان على كوئى كافرنيس بلواور ندصاحب قميده بمزيم بارك والمان يل في كوئر كافرنيس بلواور ندصاحب قميده بمزيم بارك والمنافي المنافي المنافية المنافي المنافي

به آیت شریفه بھی اص قطعی باسلام کے بارے میں گونکہ میرے حضور تور پنور صاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میں طیبین طاہرین اقرب الحقارین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصرات کر میہ کوبطریق اول ساجہ ہونا چاہے۔ لہذا ہوالحق بل فی حدیث صحیح غیر و احد من المحتاط ولم یلتفتوا لمن طعن فیه ان الله تعالی احیا هما له فامنا به خصو صدیة لهما و کر امته صلی الله علیه وسلم و قد صح انه صلی الله علیه وسلم و قد صح انه صلی الله علیه وسلم ددت علیه الشمس بعد مغیبها فی عوالوقت حتی صلی علی رضی الله عنه العصوراداء کر امة له صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم فکذا همانا

اختلاف كيام؟

عبدالمطلب وآمنه بنت ومب رضي التدعنهما كوالقد تعالى نے حضور صلى الله عليه وسلم كي ذريعية تزند وفرمايا اور حضرات کر میمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ و تلم پرائیان مبارک لا کرمشرف بایمان ہوئے ہیں سیدی حافظ ابن سیدالناس رحمته الله نے ایک اور روایت فرمائی جس سے ٹابت فرمایا که «نشرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کو پھی اسلام کے لئے زندہ فر مایا گیا اس کے بعد فر مایا کہ بیر وایات مخالف بیں اس روایت کی جوابی زرین انعقبلی منقول ہے کہ میں نے بارگاہ عالیہ سید عالم سلی اللہ مایہ وسلم میں عرض کیا کہ بارسول اللہ میری والدہ کہاں ہے اس پر ارشاد عالی ہوا کہ تیری والدہ دوزخ میں ہے میں نے عرض کی کہ مارسول اللہ جوآ کچی اہل مبارک سے گذر گئے میں وہ کہاں ہیں اس پرارشاد عالی ہوا کہ آیا تو راضی نہیں ہے کہ تیری والدہ میری والدہ کے ساتھ ہے اس روایت سے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ سید تناحضرت آمند بنی الله عنها دوزخ میں میں اور دوسری حدیث ہے ثابت ہے کے سید عالم صلی اللہ علیہ وَمام نے اپنی والدہ ماجدہ رضی الله عنهما کے استعفار کے لئے افن طلب کیا تواؤن نہ دیا گیا بیصدیث شریف احیا ، کے معارض ہے ہیہ حدیث وہابی کے بچے کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے توان روایات کی تطبیق یوں ہے کہ میر سے جنور نور پڑنور صاحب لولاگ علیہ افضل الصلو ۃ والسلام اذ ن طلب فر مانا قبل زندہ فرمانے کے تفااوراس پہلی روایت میں فرمانا کہ تیری والدہ محترمہ کے ساتھ ہے بیجی قبل زندہ فرمانے کے بلبذا تعارض کوئی باتی ندر با دوسرا جواب بیہ ہے کداؤن مبارک کاطلب کرنااوراؤن کاندملنا پیمسلحت کے ماتحت تھا جو تقضی تھا تا خیراستغفار كواس وقت بالهذااذن مبارك ندديا كيا اعون الدرج ١٤٣٠٢)

## شیخ المشائخ سیدی ابن جررحته الله تعالی کی عبارت بیہ

وخيرانه تعالى لم ياذن لنبيه صلى الله وعلم كى لاستغفار لامه اما كان قبل احياء يحماله وائيما نحصل المصلحة اقتضت تاخير الاستغفار لها عن ذيك الوقت فلم يوذن له فيه حينذ و الله اعلم

سیدی قاضی ابو بکرا بن العربی رضی الله عنه ہے سوال کیا گیا جوائمه مالکید میں سے ہیں اس آ دی کے متعلق جوز بان سے کہتا ہے کہ حضور صاحب لولاک صلی الله علیہ وسلم کے والدین کر پمین طبیین طاہرین رضی الله عنجما دوز خ بیل ہیں تو سیدی قاضی امام الائمہ رضی نے فرمایا الله تعالی فرماتا ہے۔ ان المذیب یو ذون الملله ورسد لله لعدہم اللّه فی الله دنیا والا خرق هن و پاربگری صاحب انخمیس فی انفس نفیس بیانی ۲۹ علام محقق شباب الدین احمد خفاتی مشرضا حب نسیم الریاض ۳۰ علامه طابرفتنی صاحب مجمع بحارالدنوار ۱۳ شخ محقق شخ اشیوخ علام الهند مولا نا عبدالهی وهاوی ۳۳ علامه طابرفتنی صاحب کنز الغوائر ۳۳ مولا نا بحرالعلوم ملک العلما عبدالعلی صاحب نوات الرتموت ۳۳ علامه سیدانی عابدین المدین گخرآ فندگی شاک الرتموت ۳۳ علامه سیدانی عابدین المدین گخرآ فندگی شاک ساحب دولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب من عقائد ایل النست ۳۷ ساحب دولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری صاحب من عقائد ایل النست ۲۳ سامه محقق العصر مفتی محمد خان قادری ۲۸ سام ایل حضرت مولانا احمد رضا خال بریلوی قادری ۳۹ سالمه کردل (ر) محمد انوری ۴۸ سام ایل مخترف داری وی قادری ۳۹ سامه کردل (ر)

## گروه ثانی

گروه ثانی سے سیدی علامه قرطبی، سیدی امام اجل جلال الدین البیوطی، سیدی شیخ المحد ثین عمدة أخفیقن سیدی شیخ عبدالحق محقق و بلوی اور سندی امام اجل سنت مجدد ما قاضره سیدی سندی مرشدی امام اجل حضرت مولا نا مولوی شاه احمد رضا خان صاحب علیه رحمته واسعة وغیر جم سیدی امام قرطبی علیه الرحمته واسعة فی مربایا ہے کہ الله تعالی نے حضور نور پُر نور صاحب اولاک علیه الصلاق والسلام کے والدین کر میمین رضی الله تعالی عنجما کوزنده فرما یا اور وه حضرات ایمان مبارک سے مشرف ہوئے۔

## احیاء شریف زنده کر کے ایمان لانا کی احادیث

باقی رہایہ وال کدجوا حادیث مبارکدا حیاء کے بارے بیں آئی جی بعض نے ان کوموضوع بتایا ہے اور حق بیہ ہے کہ احادیث مبارکد ضعیف جیں ندموضوع جیسا کداس جواب کی طرف اشارہ کیا ہے سیدی حافظ ناصر الدین دشتی رحمت القد تعالیٰ نے اپنے اشعار مبارکہ میں

حیاللہ النبی ندید نظل علی نظل و کان برو قا فاحیا امد و گذاا باہ لا بیما ن به نضلا لطیفا فسلم فالقدیم به قدیر وان کان الحدیث به ضعیفا محدثین نے حدیث مبارک کے ضیعت ہونے پڑھی فرمائی ہے نہ کہ موضوع ہونے پر اور سیدی حافظ سیدا بن سید الناس رحمت اللہ نے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے کہ سیدی عبد اللہ ابن

ترجمه: جو مجھے اور میرے محبوب صلی الله علیہ ونلم و ایذا دیتا ہے اس پر الله تعالی کی لعنت ہے د نیاؤ آخرت میں اور فرمایا اس سے بڑھ کر حضور سرکار دوعالم صلی الندعایہ وسلم کے حق مبارک میں کیا ایڈ ابو ستی ہے کہ کہا جائے کہ حضور کے والدین کر پمین رضی القد عنہما دوز ٹ میں ہیں۔اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امت مرحومه کے لئے تلم محام ہے کہ جب حضور نور پرنو رصاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاروں اصحابه كرام رضى التدعنهم كوذكر فرمايا جائة توزيان كوروك ركھومكا قال اذاذ كرانسحاني فامسكوا جب امت م**روم** کواصحابہ کرام رضی التعنیم کے بارے میں چیمیگوئی کرنے کا تعمیمیں تو والدین کر طبیبین طاہرین رضی التدعنها كے بارے ميں بطريق اولى زبان كو بندركھنا پڑے گالبذا برمسلمان كافرش ہے كه زبان كوروك ر کھے خصوصاعوام الناس کہ چھوکا کچھ کہتے ہیں علاوہ اس کے بید مشلد مبار کہ جملاً میگوٹی کڑے اپنی زبان کو گنده كرے اورعذاب البي كامتحق ہواس سے بچنا جا ہے لہذا خلاصته ما في هذا المقام من الكام والله ولي الفضل والانعام اور شخ ملاملي قارى مروى ملى رحمته الله في شرح فقدا كبر فحت قول والدارسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاعلی الکفر فرمایا که بیقول اس بنا پر ہے۔ کہ والدین کر ٹیمین طبین طاہرین رضی القد عنما کفر پر گذر ہے میں یا کدان حضرات کوزندہ کر کے انیان ہے مشرف فرمادیا گیا ہے اور فرمایا کہ میں نے اس مسئلہ کی محقیق متقل رساله میں کی ہاور میں نے رد کیا ہان اقوال کوجن کوسیدی امام اجل الیوطی رحمت الله علیہ نے تین رسالول میں اس منله کی تفویت کے لئے تحریر فرمایا ہے بادلہ جامعہ کتاب اور عنت اور اجماع اور قیاس ہے بہذا اس عبارت فقد اکبرسید ملاعلی قاری کی عبارت معلوم ہوا کہ معاذ اللہ والدین کریمین طبيين طاهرين رضى الله عثمها كالرده نوراني كفرير مواجهاورامام الائته مران الامتدكي تصريح بمحى يبي تضهري حالانكه بيامام الائمة مراع الامتدريني اللدعنه كقوح بضايت بني بعيد بكرايها قول فرمائيس لبندا علاء ثقات رُھم اللہ تعالی نے فقہ اکبر کی عبارت کے جواب یا گئے وجوہ ہے ذکر فرمائے ہیں۔ فقدا كبركى عبارت كاجواب وجوہ خمسہ ہے

#### وجداول

سیدی علامها بن حجر کلی رحمته الله نے اپنے فقاوی میں نقل فر مایا ہے گدتول امام الائمیة سرائ الا مندر منی اللہ م عنہ سے فقدا کبر میں حضور نور پر نورصاحب لولاگ سلی اللہ عابیہ وسلم کے والدین کر بمین ظیمین طاہرین رضی اللہ عنبہ کے ، رہے میں ، ومنقول ہے وہ قول مردود ہے کیونکہ یہ تول فقد اکبر جو تصنیف ہے حضرت امام

الائتسالوصنیفہ کوفی رحمتہ اللہ تعالی کی اس میں نہیں ہے بلکہ بیقول فقہ اگبر جونتالیف ہے ابو حنیفہ گھرین یوسف البخاری کی اس میں موجود ہے اور سیدی علامہ برزنجی رحمتہ اللہ تعالی نے اس عبارت کوفقل کرنے کے بعد فرما یا ہے کہ

سيدى فين ابن جركلى رحمة الله فرمات بي كدهد ذاته درجه صحت كوئينى بهوئى بكديد فقدا كبراما م ابوطنيفه كوئي بوئى بكديد فقدا كبراما م ابوطنيفه كوئينى بهوئى بكد ونوس تنابوس كانام رحمة الله تعالى كاليف نبيس به بلكه اشتباه واقع بوگيا به اوراشتباه كى وجديه ب كدونوس تنابوس كانام المائمد ابو طنيه كوفى رحمة الله كي تصنيف به حالا تكف الام بين اليام مين اليام بين به اس اشتباه كى دليل بيب كه بم تك نسخة صحح فقدا كبرتصنيف ما مرضى الله عند كائين بي بروايت ابوطع بلخى كه جوامام عالى مقام رضى الله عند صحح فقدا كبرتصنيف امام البهمام رضى الله عند كائين بي بروايت ابوطع بلخى كه جوامام عالى مقام رضى الله عند كائين بي اورجس برعام وهن الله عند كائين بي اوركسا بين في الدوار كها بين في الله وجوذبين به اس كى سند مجم سي المركبة المام عالى مقام رضى الله عند تك منصل بهاس نسخ بين بيوبارت موجوذبين به لين ثابت بهواجونسخ ميان مردم شهرت با چكا بهوا به كداس نسخ كانير به بين صحح بوگيا سيدى ابن جركى رحمت الله تعالى كاقول شريف

بجددوم

#### 190

#### وجه جهارم

یہ ہے کہ اگر بالفرض اس قول کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے تو حدیث احیاء مبارک سے منافات ہونا ہد نیا سے پرد سے کرنے کے بعد ہے لبندا ما تامل اللفر عنها باسعتی ٹھیک ہوگیا کہ پردہ نورانی اس حالت بین ہوا بعد میں زندہ کروا کے ایمان کی دولت سے مشرف فرمادیا گیا وجوہ اربحہ کوسیدی مفقق حنفیہ علامہ سیدمحمد برزشی رحت اللہ تعالی نے اپنے رسالہ مبارکہ صداوالدین میں فرکر کیا ہے واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم تحقیقت الحال

امام اجل شافعی رحمته الله تعالی نے اپنی "ام" میں اور مختر میں اور ا جائے کیا ہے سیدی امام اجل شافعی رحمته الله تعالی نے اپنی اور اسی طرح فرمایا ہے سیدی امام اجل شخر الله بن رازی رحمته الله تعالی کے رحمته الله نے "محصول" میں اور اسی طرح تصریح کی ہے سیدی امام نخر الله بن رازی رحمته الله تعالی کے تابعین نے مثل علامه ابن حاجب نے "مخصیل" میں اور علامه بیضادی نے "منہائی" میں اور سیدی امام الله تعالی موسله اجل سید العارفین تاج الله بن بھی رحمته الله تعالی نے شرح ابن حاجب میں اور فرمایا ہے علامه رافعی رحمته الله تعالی نے شرح ابن حاجب میں جس کو وعوت نه پنج اس پر جحت تمام نہیں اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں الله تعالی و ما کنا معذبین حتی بعث رسولا اور سیدی علامه رافعی رحمته الله عید نے "" کفایہ "میں خود یہی علامہ رافعی رحمته الله عید نے "" کفایہ "میں خود یہی علی علی و ما کنا معذبین حتی بعث رسولا اور سیدی علامه رافعی رحمته الله عید نے گئی عناد اور نہ آیا ہوائی کی طرف کوئی رسول کہ جس کی تکذبہ کی جائے

امام اعظم رضى الله عنه، كا مك قول شريف كى وضاحت

سعبته المجتمدين قبلته العارفين امام الائته سراج الامته سيدى امام أعظم ابوصنيفه كوفى نفع الله تعالى ببرگاتهه و بفوضه في الله نياوالاخره رضى الله عند نے فرمایا ہے حصور نے جنگ کے وقت ساتھ گفار کے دعوت کونشرط قرار نہیں دیا ہے حصور کے قول مبارک پرلازم آتا ہے مواخذہ قبل بلوغ دعوت سیدی آقائی ذخری یوم وغدی متا مام الائته رضی الله تعالی عند کا وقت جنگ دعوت کونشر طقر ارضد بنااس بنا پر ہے کہ ظبور دعوت مبارک سیدا اتکائنا سیدالکل فی الکل وکل شئے ہوالگل صلی الله علیہ وسلم کا اور مشہر ہونا دعوت مبارکہ کا مشرق اور مغرب سیدالکل فی الکل وکل شئے ہوالگل صلی الله علیہ وسلم کا اور مشہر ہونا دعوت مبارکہ کا مشرق اور مغرب

سیدالق کی اص ویل سے ہوائش کی العدیقیہ و سم مالود عبر المحارف ہوگا۔ میں بیرقائم مقام ہےان کفار کو وقت جنگ میں دوبارہ وغوت کے لئے پھمااس جزئیہ کی تصریح محیط ہر بانی میں فریائی گئی ہےاور ظاہر ہے کہ دعوت کا حکما ہونا تحقق نہیں ہوتا مگر بعد تحقق بعث ورسالت

قبل بعثت عذاب بين اس پراعتر اض اورا کاجواب

وجهزيم

ييه بعد تشليم كزن اس قول ك كه يقول واقعي امام البهام رضي الله عند من ما در بوا ب اورصد و كبون کے بعداس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے تو اگر بعض مسائل میں سیدی امام الہما مرضی اللہ عنہ کے اور علماء ثقتہ كے درمیان اختلاف واقع ہوجائے اور مصلحت دینی یا ضردرت دینی قول امام البمام رضی اللہ عنہ کے ترک كرنے پر ہوتو اس صورت ميں دوسرے على اكرام رحمته الله تعالى كے قول پڑھل كرنا جائز ہے جيسے مسئلہ مزارعت وغير بامين اوركون ي مصلحت ديني بزه كربو گي حضور أور پر نورصاحب اولاک صلي التدعليه وسلم کے والدین کر پمین طبیعین طاہرین رضی اللہ عنجما کے ادب شریف اور ترک تنقیص نب شریف سے علاوہ اس کے بیستلہ اعتقادات ضروریہ میں ہے بھی نہیں ہے گذامراور مجتبد معذورے کیونکہ مجتبد پرواجب ہے ای پیمل کرنا جس کی طرف اس کااجتها دمودی جواور پھر جمتند ماجور بھی ہے آگر چیاس کااجتها دخطا کی طرف بھی چلا جائے اور حق دائز ہے تمام ائنہ وین میں مسائل اجتہادیہ میں ابتدا سیدی امام عالی مقام رضی اللہ عنه يركسي فتم كااعتراض ندر بإحضور جرحال ماجور مين والقد تعالى ورسوله الاعلى علم بالصواب اورعلاوه اس نے درجہ ثبوت کو والدین کریمین طبین طاہرین رضی الله عنها کا کفریر معاذ الله ثبیں پنجایا ہے ان حضرات کے کفر پریاان کے دوزخی ہونے پرمعاذ اللہ کوئی دلیل قطعی نہ کتاب اللہ سے نہ سنت نہ اجماع نہ اتفاق مجبورہ كرام سے پس ضروري مواترك كرنا قول سيدى امام البهام رضى الله عنه كا از جهت رعايت ادب جانب سيدالمرسلين صاحب ولاك صلى الله علبية علم والله تغالى ورعوله الاعلى تحقيقته الحال

فاضل ملاعلى قارى عليه رحمته البارى سے علماء احناف كا تعجب

ملاعلی قاری ہے جومثاخرین علا، حفیہ رجمته اللہ میں ہیں۔انہوں نے اسی فقد اکبر کی نثر آگی اسی مگان پر کہ بید فقد اکبر کی نثر آگی اسی مگان پر کہ بید فقد اکبر تصنیف ہے سیدی امام البهمام رضی اللہ عنہ کی ملاعلی قاری نے نثر تا میں ایس با تیں کیس جوحضور نور پر نورصاحب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ ارسانی کا سبب ہیں پھر تعجب یہ گداس اندازہ پر اکتفانہ کیا بلکہ ایک مستقل رسال تصنیف کیا جس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بمین رضی اللہ عنہما کے تفرکومعاد اللہ نابد ثابت کیالہذ الملاعل کا ردگیا ہے انزر حنفیہ اور انہمہ شافیہ نے بعض نے مستقل ردمیں رسائل لکھاور بعض نے اثناء کتب میں ردفر مایا جیسا کہ بیدی علامہ صطفیٰ بن فتح الحمودی اور سیدی شخ حسن

بن علی جمی علاء حقیفہ ہے اوران کے ماسوانے اور سیدی شیخ عبدالقا وررخت اللہ اپنے رسالہ بیس فرمات ہیں جب بیس نے رسالہ ملاعلی قاری رحت اللہ کا پڑھا تو میں نے خواب میں ویکھا کہ میں اور علی قاری ایک بلندہ سطح پر جو کہ باب ابرائیمی کے قریب تھی موجود ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ ہے ملاعلی قاری کو گراویا تو وہ اس بلندی ہے زمین پر گر گئے ہیں جب میں صبح خواب ہے بیدار ہوا تو ای وقت مجھے خربیخی کہ ملاعلی قاری حجیت ہے گرے ہیں اور ان کے اعضا کو خت ضربی نجی ہوا دراس کے بعد زندہ رہ مئر تھوڑے دن تک اور سیدی علامہ جو کی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے رسالہ مبارکہ سمی بقوا کدالر حلت میں بعض مصائب کا ذکر کیا ہے جو کہ ملاعلی قاری کو آخری عمر میں بہنچ مثلا فقر اور سکنت یہاں تک کہ اکثر کتب و بی اپنے فقر میں نئے والیں وغیر ذلک ان مصائب کا سنز بہتر ہے اظہار کرنے ہواور سیدی شخ الشائے عمد آ انتقین سیدی سیدی خوالیں وغیر ذلک ان مصائب کا سنز بہتر ہے اظہار کرنے ہوا کی رحمت اللہ تعالی مشکل و کی گئر ہی منور میں تحت سندی ذخری لیوم وغدی سیدی شاہ عبد الحق محدث و بلوی رحمت اللہ تعالی مشکل و کی گئر ہی منور میں تحت سندی ذخری لیوم وغدی سیدی شاہ عبد الحق محدث و بلوی رحمت اللہ تعالی مشکل و کی گئر ہی منور میں تحت

#### مديث شريف

عن ابی بسر بره قال زار المنبی صلی الله علیه وسلم قبرامه فبکی و بکی من حوله فقال استاذنت ربی فی انستغفر لمها فلم یو ذن لمی واستاذنته فی ان ازور قبر بها فاذن لمی فزورواالقبور فا نهاتذکر المو ت رواه مسلم ترجمه: میر حضور میدی علیه رحمته واسعته فرماتے میں گفته اندورین نازل شده است ماکان لبی والذین آمنواان یستغفر واللمشر کین ولوکانو ااولی قربی وقوله لا تنال عن اسحاب الجیم بنابدقرات معلوم والذین آمنواان یستغفر واللمشر کین ولوکانو ااولی قربی وقوله لا تنال عن اسحاب الجیم بنابدقرات معلوم واین برطریقه متقدمین است امامتاخرین رحمت الدتو قالی پس تحقیق اثبات کرده انداسلام والدین بلکه تمام آباء وامها آنخضرت راصلی الدیما بودند بیا آدم علیه السلام وایثان واوراا ثبات آن سطریق است بایثان بروین ابرا تیم علیه السلام بووند بیا آنکه ایثان راوعوت نرسیده که در زمان فترت بودند و مردند پیش از زمان نوت یا آنگه زنده گردانید فدات تورضعیف است کیکن صح و تحسین کرده اندا آن را بتعد وطرف وند و حدیث احیاء والدین اگر چدر حد ذات خودضعیف است کیکن صح و تحسین کرده اندا آن را بتعد وطرف و این عالم گویامستور بوداز متقد بین پس کشف کردا آن راحق تعالی برمتاخران والد نجیش برمت منیشاء ایماشاء واین خطابی الفان جواب داده اگر آنرافتل نیم تحن گردود به مرد آنجابید گراین الفان جواب داده اگر آنرافتل نیم تحن گردود به مرد آنجابید گراین الفان جواب داده اگر آنرافتل کنیم تحن گردود به مرد آنجابید گراین الفان جواب داده اگر آنرافتل کنیم تحن گردود به مرد آنجابید گریت

## گروہ اول کے تین طریقے طریقہ اول

سیدی علامہ حافظ صلاح الدین علائی رحمۃ التد تعالی نے اپنی کتاب هست سے بیت رقع سدید نیه فی هو لید سدید البرید بیست بی محمول کے الد ماجد حصور سیدا لکا کتات سلی التدعایہ و علم کے والد ماجد طیب طاہر رضی التدعیہ کی تمرشریف بیس سال کی جوئی اور والدہ ماجدہ طیب طاہر ورضی التدعیم کی تمرشریف بیس سال کی جوئی اور والدہ ماجدہ طیب طاہر ورضی التدعیم کی التدعیم اللہ علی مقدار مبارک بیس بی حضرات ان امور شرعیہ کا کیسے تعنص فرما سے تھے پھرا ہے جہالت کے زمانے میں اور پھر والدہ ماجدہ طیب طاہرہ رضی التدعیم احالت متورہ اور مجتبہ بیس جب کے کسی غیر مرد سے ملاقات تک ندھی اور اجتماع کی کوئی صورت ندھی الی با حیااور باحقا ہو کر کسے امور شرعیہ کوئی عورت نہیں و کہ جارت میں شرق کا غرب اسلام شریف کے دھیے نئی رہے ہیں پھر عورتیں تعین دیکھیے نہیں جو کہ جارے نہیں شرق کا غرب اسلام شریف کے دھیے نئی رہے ہیں پھر عورتین

( عد اللمعات شرح مشكوة :1:718)

على والدين طبين تريمين طام ين ميوطى رحمة التدخيف الله على والدي متعلق مستقل هي على والدي طبين تريمين طام ين رضى الله على والدي مصطفى عليه مسالك الحديفاء في والدي مصطفى عليه المصلاة والسلام الارجته الارج المنيغة في الاباء الشريفة الاالد والكامنة في السلام السيدة الامنة الالسلام لوالدي النبي صلى الله عليه عليه وسلم المسيدة الامنة الاسلام لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم المنتقين في احياء الابوين النسريفين

رکھا اللہ تعالی ان پرلا کھ لا کھر حتیں فرمائے ای ایک سنند میں اسٹے رسائل تصنیف فرمائے اور است سردومہ پراحسان فرمایا جن کے احسان کے کابدلہ قیامت تک امتہ مرحومہ ادائییں کرسکتی اور بیرت شامی اور امام شامی نے اس میں قابل قدر اضافہ کیا ہے (فقاوئی شامی ا: ۲۹۸)

سیدی شیخ مشانخناالحدیث علامه ابن هجرنثر تی جمزیه مبارکدیش اس مسلد کے متعلق کی تھے تھر تقریبے بی فرمائی میں اس رسالہ میں اگر چرمحصل جمیع کتب کا لایا جائے اور وہ بھی اختصار از کر کیا جائے معاملہ طول پکڑ عبال کی اس معاملہ طول پکڑ عبال کی التو فیل ا

1 کشر علاء عظام وائندگرام واعلام رضی الله عنهم اس بات کی طرف گئے میں کد میرے حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی الله علیہ و کا میں کے والدین کرتیمین طبیبن طاہرین رضی الله عنها دوزخ سے ناجی ہیں دوزخی نہیں ہیں اور تضرح کی ہے ان کی نجات مبارکہ کی عالم برزخ اور عالم آخرت میں 2 دوسرا گروہ اس کے خلاف کا قائل ہے لیعنی معاذ اللہ کفر کا 2 دوسرا گروہ نوقف کا قائل وہ نہ اسلام کے قائل ہیں نہ معاذ اللہ کفرکے ۔ تیسر اگروہ نوقف کا قائل وہ نہ اسلام کے قائل ہیں نہ معاذ اللہ کفرکے۔

لیکن بیان گروہ اول کا جو کہ قائل میں والدین کر میمین طاہرین رضی اللہ عنہا کے اسلام شریف کے انہوں نے اسلام سے شوت کے لئے تین طریقے اختیار فرمائے میں اب ان طریقوں کا الگ الگ بیان ملاحظہ عشرات پر بھی عذاب نہیں ہے بلکہ پیر حضرات ناجی میں اب اس دعوی کی دلیل کہ قبل بعث عذاب نہیں ملاحظہ ہو۔

## قبل بعثت عذاب بيس اس كے دلائل مباركة قرآن كريم سے

الله تعالى في ارشاد فرمايات

ارو ماكنا معذبين حتى نبعث رسوله (الاسراء:١٥)

تر جد: ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کررسول جیجیں ان میں اس آیت مبارک ہے جیج آئنداہل سنت رحمة اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی ہے کہ قبل بعث عذاب نہیں ہے

ان لم یکن ریک مهلک القری بظلم و اعلها غافلون
 (الا نعام: ۱۲۱)

م. ولو لا ان تصيبهم مصيبته بماقد مت ايد يهم فيتلون ربنا لو لا ارسلت الينا رسوله فنسبيع آيا تك و نكون من المومينين (القصص ٢٤)

اور تخریج کیا ہے ابن ابی حاتم نے اپنی تغییر میں نز دیک ای آیت کریمہ کے سند سن سے سیدی الوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہوں نے کہ فرمایا ہے سراللہ الاعظم نائب اکبر خلیفہ طلق صلی اللہ علیہ وہلم نے جو شخص مرگیا زمانے فطرت میں وہ کہے گاروز قیامت اے اللہ تعالیٰ نہیں آیا میری طرف کوئی رسول اور نہ کوئی میری طرف کوئی کتاب

٣.ولـو انـا اهلكنا بم بعذاب من قبله لقالو اربنا لو لاارسلت الينا رسولاً قنبغ آيا تك من قبل ان نذل و نخري (طه:١٣٨)

تخ یکی فرمایا سیدی علامه ابن حاتم رحمة الله تعالی نے فرمایا کہیگا و پخض جومر گیا ایام فطرت میں اے الله تعالی ندمیری طرف کوئی رسول آیاور نہ کوئی کتاب آئی اور پڑھااس آیت کریمہ کو

۵ و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امها رسو لا یتلوعلیهم آیتنا و ماکنا مهلکی القری و اهلها غافلون سیدی علامه ابن الی حاتم رثمة الله تعالی نے تحت آیت گریم سیدالمضرین سید نا ابن کیسی احکام شرعیہ سے جابل ہیں جس گی انتہا ہی کوئی نہیں عور تیں تو عور تیں رہی مردوں کو کتنے احکام شرعی آتے ہیں اور کتنے احکام شرعی است ہے تو پھراس زبانہ جابلیت کا نیا محکانا جس میں ہزاروں مردوں کی بیاحالت تھی تو پھر عیس ہزاروں مردوں کی بیاحالت تھی تو پھر عورتوں کی حالت کیا ہوگ اور ہوئے تو عورتوں کی حالت کیا ہوگی یہاں تک کہ جب سراللہ الاعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تو کفار مکے نے کہا

ماسمعنا بهذا آبائنا الاولين ترجم بيوجم أباع آباع كي نيس نا

أكروه لوك كجها حكام شرعي جانة موته تؤاي كلم كيول كت تؤثابت بموكيا كه والدين كريمين طبيين طاہرین رضی الشعنبمااہل فتریت ہیں اور ان حضرات کو دعوت نہیں ہیچی ای قول کوسیدی علامہ ابن جوزی رحمة الله تعالى في الني كتاب مراة الزمان مين أس طرخ رِنقل فرمايا خلاصه يه ب كه علماء كرام رحمة الله تعالى نے فرمایا ہے کہ جب والدین کریمیں طبیوں طاہرین رضی الله عنها کو عوت عی نمیس کینچی تو ان کا کیا گناہ ہے الى طرف كي بين سيدى امام اجل الوعبد الله تحدين خلف معروف بابي شرح مسلم شريف مين فرمايا يا امام اجل ﷺ الاسلام شرف الدين رحمة الله تعالى نے كه والدين كرميين طبيين طاہرين رضي الله عنهما كايروو نورانی زمانه فطرت میں ہوا ہے اور قبل بعث عذا بنہیں ہے اور سیدی شخ الاسلام علامہ عن بر الدین رحمنة الشعلياني"الالى"مين اس بيمي زياده الصري فرمائي بوه فرمات بي جوعض ورميان دويغيرول ك ہووہ اہل فطرت سے ہے مگر ذریت پیغیرسابق کی کہ وہ مخاطب ہے پیغیر سابق کی شریعت کے ساتھ مگر معدوم اور مم ہوجائے شرایت پیغیرسائل کی ایس اس صورت میں سب کے سب اہل فطرت سے مؤجا کیں گے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ والدین کرمین طبین طاہرین رضی الله عنما بلاشک اہل فطرت سے میں اورسیدی عیسی علیدالسلام کی ندوریت میں اور ندہی ان کی قم سے میں اگرچہ بیر حفرات سیدی ابراجیم علیہ السلام كي ذريت مبارك ميں سے بيل ليكن درميان سيدى ابرا جيم عليه السلام اور سيد الرسل سرائلة الاعظم عليه افضل الصلاق والسلام کے درمیان تین ہزار سال ہے زائد کی بدت کے اندر ان کی شریعت مطہرہ کو ان حضرات تك كون پهنچائ بلكوني ايما بھي نہيں تھا جو شريعت ابرا يميى كو پر صند والا بوج جانيك محصلانے والاتو تابت ہوگیا کہ بدحضرات الل قطرت میں سے میں اورقبل بعثت عذاب نہیں ہے ابذاان

واحد نص قطعی کی معارض نہیں اہل فترت کے ساتھ اس کا سبب میر امولی نغالی اوراس کے مجبوب اعلی صلی الله علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ تیسرا جواب ہے ہے کہ ہوسکتا ہے تعذیب ان بعض احادیث بتریف میں مقصود ہوا ہے محص پرجس نے احکام شرعیہ میں تغیر وتبدل کیا ہواور تو حید کو تبول ندگیا ہو بلکہ شرک کو اختیار کیا ہواور تو حید کو تبول ندگیا ہو بلکہ شرک کو اختیار کیا ہواور ترام کو حلال کردیا ہوشل شرین آئی کی طرب کہ اس اپنے لئے خود شریعت باطلہ گرھ کی موحلال کو جرام اور جرام کو حلال کردیا ہوشل شرین آئی کی طرب کہ اس نے بنوں کی پوجا کوروائے دیا اور سائیہ اور تیز ما ور ستاروں کی پوجا کورائے کیا اور صاحب مجن وشل آل اس فقت میں داخل بیں اور وہ لوگ جنہوں نے نداپی طرف سے کسی شریعت باطلہ کا ایجاد کیا بلکہ ان تمامی المور سے بلکل خالی الذہ بن جیسا کہ والدین کر میمین رضی اللہ تعالی عنہا خلاصت فی ہذا المقام من الکام ہیہ ہو جا بلیت بیں جن کو گوں نے ندشرک کیا نہ کسی نبی پرائیان لائے وہ نا جی بیں اور نبی قول موافق ہو بند بی جو کسی مہذب بیں اور نبی قول موافق ہو بدب مید بسیدی امام البہا م رضی اللہ عنہ کے جیسا کہ تصریح کی ہوائی علامہ سعد اللہ بین تفتاد ائی رحمت اللہ علیہ نے تابوئی حاشیہ تو ضیح اصول فقہ حضیہ بیں۔

فر مایا جو شخص شاہق الجبل ہوا دراس کو دعوت نہ پنچے تو وہ انیمان لانے پر مکلّف نییں ہے محض اپنی تقل ہے بیماں تک کہ نہ وہ موصوف ہے انیمان کے ساتھ نہ کفر کے ساتھ اور نہ ہی کفر کا معتقد ہے ایسا شخص اہل دوز خ نبیس ہے اگر ایمان لایا تو اس کا ایمان میں ہوگا اور اگر گفر کے ساتھ متصف ہو گیا تو وہ اہل دوڑ ن ہے۔ موگ

لیکن مذہب ائمہ شافعہ رحمت اللہ تعالی میں قبل دئوت مطلقا تعذیب نہیں ہے آگر چصادر ہوا ہوائی سے گفر وشرک اور عبادت اصنام پس معلوم ہو گیا مماذ کرے کہ ہر گزیر بنابر عدم بلوغ ڈوت اور بنابر عدم صدور کفرو شرک ان حضرات مطہرہ ہے جب معذب ہونے کا انتفاء ہو گیا تو ناجی ہونا یقینا ٹاہت ہو گیا و لسلسمہ تعالمی ورسوله الاعلمی المحمد علی کل حال فی یوم الممقال

#### طريقه ثاني:

طریقته ثانیگروه اول کابیہ کے حضور نور پرنور صاحب بولاک سرائندالاعظم ملی الندعایہ و تلم کے والدین مریم بین طاہرین رضی اللہ عنما تو حید پرست اور وین ابرا نہیمی پر تضاس بات بیس کوئی شک و شبہ بیس ہواور وین حنیف جو کددین ابرا نیم علیہ السلام کا تھا اس دین ابر نہیمی پر تضے بید حضرات مطہرہ رضی اللہ عنہما اور ایک

### بل بعث عذاب بہیں اس کے ولا مل مبارکدا حادیث منورہ ہے

جدیث اولی کی تخریخ فرمائی ہے سیدی امام اجل احمد بن ضبل اورا سحاق بن را ہویہ نے اپنی مسندوں میں اور سیدی علامہ بیمق ہے حدیث تا نہ کی تخریخ فی فرمائی ہے سیدی امام اجل احمد اورا سحاق بن را ہویہ نے یہ اپنی اپنی مشدول میں اور ابن مردویہ نے اپنی تغییر میں اور بہتی نے کتاب الاعتقاد میں سیدنا الوہ بریرہ رضی التدعن ، سے التدعن ہے حدیث تالیف کی تخریائی ہے برزار نے اپنی مشد میں سیدنا الوسعید خدری رضی التدعن ، سے حدیث رابعہ کی تخریائی ہے برزار اور الویعلی ہردونوں نے اپنی مشدوں میں سیدنا انس رضی التدعن ، سے حدیث رابعہ کی تخریائی ہے برزار اور الویعلی ہردونوں نے اپنی مشدوں میں سیدنا انس رضی التدعن ، سے حدیث خامہ کی تخریائی ہے سیدی عبد الرزاق اور ابن جریراور ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے سید نا الوہ ہریرہ رضی التدعن ہے حدیث ساویہ کی تخرین فرمائی ہے طبرانی اور ابوقیم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی التدعن سے اور جاننا چا ہے کہ اتفاق کیا ہے انٹر شافعہ طبقہ فقہا ، اور ائنہ اشاعرہ ملاے علم کام واصول فقدا س بات نی جسید گر جو ہر گیا قبل بلوٹ وجوت وہ نا ہی ہو ورث خے اور دائنہ اشاعرہ ملاے علم کام واصول فقدا س بات نی جو ہر گیا قبل بلوٹ وجوت وہ نا ہی ہو دورث خے اور دائنہ اشاعرہ ملا ہو اورائی قبل کی تھرین کی ہے سید گ

طائفہ چیسے سیدی زید وعمر بن نفیل دورقہ بن نونیل وقیس بن شاعدہ وغیرہ اس طرف آبیا ہے ایک گردہ معاء فقات رحمہم اللہ تعالیٰ کاای گردہ سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمته اللہ تعالیٰ بھی بیں۔ انہوں نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جیج آباء کرام حضرات سیدالکل فی الکل کل شئے بوالکل سراللہ الأعظم مسلی الله علیہ وسلم کے تاسیدی آدم علیہ السلام شرک سے بالکل منزہ اور تو حید پرست شے اس تول کے دائل ملاحظہ موں۔

والدین کریمین طاہرین رضی الله عنهمااہل تو حیدے تضاس کے دلائل مبارکہ دلیل اول:۔

مولى تعالى بهل مجده كاقول مبارك المدى يسوالك حيس تقوم و تقلب لك في الساجدين (الشعراء: ٢١٩)

ترجمہا مے محبوب آپ کو ملا خطے فر ما تا ہے جب آپ اے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم تنجد کی نماز میں یا غیر میں اللہ علوہ گری فرماتے میں اور اللہ تعالیٰ ملا حظے فرما تا ہے اے محبوب آپ کے انتقال مبارک کو پشت پیشت ساجدین میں

اس آیے سے کر ہمدی تفسیر میں انمددین نے فر مایا ہے کہ حضور نور پر نور سر اللہ الاعظم کا نور شریف منتقل ہوتا چلا آیا ہے ساجد در ساجد سے

سیدی امام رازی رضی اللہ عند نے فرمایا بنا برای تقدیر کر تقسیر کی گئی ہے آیت کو بیمہ کی والت ہوگی اس بات پر کہ جمج آباء کرام رضی اللہ عنهم مسلمان مخصاورای تقسیر کے ماتحت ریجی ثابت ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد ماجد کا فرول میں سے نہ تھے۔

سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد ما جدسیدی حضرت سیدی حضرت تارخ رضی اللہ عنہ تھے نہ کہ آزر اور آزرجس کا کفر خابت ہے مید حضرت ابرائیم کے والد ما جدنہ تھے۔ بلکہ سیدی خلیل اللہ علیہ السلام کے پتیا تھے اور محاورہ عرب شریف میں لفظ اب گااطلاق کرنا چھا پر بہت شائع ہے اگر چہ مجازی ہی اس آیت کرمجم کی اور بھی تفسیریں کی گئی میں ان میں بھی روایات وار دہوئی میں اور جب سب وجوہ مضم و میں روایات آئی میں اور جمیح وجوہ مضرہ میں منافات بھی کوئی نہیں تو واجب ہوگیا کہ سیدی ابرائیم علیہ السلام کے والد

ماجدیت پرستوں میں نہیں تھے بلکہ وہ توحید پرست اور مسلمان تھے۔ دلیل ٹاینہ یہ کئے گرفر مایائم الاعظم نائب اکبرمختار کل صلی اللہ علیہ وسلم نے لسم اول انسقیل صن اصلاب السطاھرین المی ار حام الطاھرات ( دلا نیل المنبو ة لا بی نعیم ان ۵۷)

ترجمہ: ہمیشہ میں انتقال فرما تار ہاار صلبهائے پاک مردان سے طرف ارجام مبارکہ پڑورتوں کی اور مولی تعالی جل جلالہ فرما تا ہے اشما المستنسر کون منجس (التوبہ: ۲۷)

مشرک پلید ہیں تو ثابت ہوگیا قرآن کریم اور حدیث شریف ہے کہ آباء کرام رضی اللہ منہم ہے ایک بھی مشرک پلید ہیں تق نابت ہوگیا قرآن کریم اور حدیث شریف ہے کہ آباء کرام رضی اللہ منہم ہے ایک بھی مشرک نہیں تھا بلکہ سب کے سب مسلمان تھے آئی کا م سیدی الا مام فخر الدین الرازی رحمت اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے کوئی مسلمان ناوا قف نہیں وہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام اور بدید انہ کا روفر مانے والے اور ند ہب اشاعرہ کے ناصر اور چھٹی بجری کے راس پرجلوہ گری فرمائی اور دین کی تجدید فرمائی اس امام عالی مقام کی کلام کی شل تصریح کی ہے سیدی امام ماور دی صاحب حاوی کہیر جو کہ ایمہ شافعہ میں ہے ہیں

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے بعد نقل کرنے کلام منورسیدی امام اجل فخر الدین رازی رخمتهٔ الله تعالی کے بعد فر مایا میرے پاس اس مسلک کی تقویت کیلیے تین طریقے میں ان تیموں میں ہے دوشامل ہیں دونوں والدین کرمیمین طبیبن طاہرین رضی اللہ عہما گواور تیسر اطریقہ خاص ہے سید تنا آمنہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما کے ساتھ ۔

امام اجل سيدي جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى كاكلام مبارك تين طريقول =

پہلامقدمہ بیہ بے کہ احادیث سیحت ولالت کرتی ہیں اس پر کہ ہر جدامجد سرکارکل موجودات مسلی اللہ علیہ وسلم سیدی آدم علیہ السلام کے زمانہ منورہ سے لے کرسیدی حضرت عبداللہ رہنی اللہ عنہ کے زمانہ منورہ تک اپنے اسیخ زمانہ میں بہترین ابل زمانہ اورولی اللہ رہیم جو ہر وایت سید نا ابو ہریرہ رہنی اللہ عنہ وارد ہوئی فرمایا سید نا ابو ہریرہ رہنی اللہ عنہ وارد ہوئی فرمایا سید نا ابو ہریرہ رہنی اللہ عابہ وسلم نے کہ میں میں میں اللہ عابہ وسلم نے کہ میں میں ہیں بیول

( بخارى باب صفة النبي النبية )

اورانہیں احادیث محجیدیں ہے حدیث الوقعم ہے جس کواخراج کیا الوقعم نے دلایل النوق میں ازطریق

شیخین سیدنا ابن عباس رضی الله عنها ہے کہ فرمایا سیدنا ، ابن عباس رضی الله عنہ نے کہ سیدی ہوئی تو علیہ السلام کے زماند منورہ کے بعد سے زمین خدا کے سات نیک بندوں سے خالی نبیس ہی الله تعالی انہیں کے سبب سے زمین والول ہے آفتوں کو دور فرما تار بااور بیاحد یہ بھی جماسر نوٹ ہوئے ورثیز ترخ ترق کیا ہے جند کا کہ بھیشہ زمین پرسات شخص یا زیادہ موجود رہے مسلمانوں سے اگر وہ نہوئے تو بلاک ہوجات ابل نے کہ بھیشہ زمین پرسات شخص یا زیادہ موجود رہے مسلمانوں سے اگر وہ نہ بوئے تو بلاک ہوجات ابل زمین اور زمین و نمیرہ اور اسی کی مثل تحر ترق کیا ہے ارز تی نے تاریخ کمہ بیس زمیر بن مجمد سے اور اسی سے احداد یہ کثیرہ وارد ہوئی ہیں جن کو ذکر فر مایا سیدی امام اجل سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسالک احتفام تقدمہ تا تاہد کیا ہم بیس کی مثل مقدمہ تا ایک احتفام تقدمہ تا تاہد کے دلائل میں

#### طريقه ثاني

طریقة تائیدید ہے فرمایا سیدی امام اجل فخرالدین رازی رحمته الله تعالیٰ نے کہ تھے تمائی آباد اجداد تو حید يرت اورمسلمان أكثر كالمعام ثابت باكثر احاديث مباركه يكين اسلام إن آباوا جداد كاجوك سيدي آ دم عليه السلام اورسيدي أو ح عليه السلام كوزمان كورميان تصفام إساحاديث منوره ي جن كي تخ تح کی ہے ہزارنے اپنی مسندیں اورائن جرتا کا دراہن منذراورائن آبی حاتم نے اپنی اپنی آفسیہ ول میں اورحاكم مين سيدنا ابناعباس رضي الله عنهائ تحت آيت كريمه كسان المستانس امسية واحسة فبسعت السله المتنبيين كأتسريس فرمايا سيدنا ابن عباس رضى التدعنمان كدوميان سيدى آدم علیدالسلام اورسیدی نوح علیدالسلام کے دی قرن میں بیسب کے سب شریعة حقریر تھے ہی اختلاف کیا انمہوں نے ایک دوسرے سے تو جیجا اللہ تعالی نے پیٹیمروں گواور نیز تخ سے کیا ہے این الی حاتم نے سیدنا حصرت قماده رضى الله عند سے تحت آیت مذکوره فر مایا انہوں نے کہ ذکر کیا گیا ہے کدسیدی آوم علیه السلام ادرسیدی نوح علیه السلام کے درمیان وس ق ن شخاور وہ سب کے سب طریقے بدایت اور شریعت پر تھے لیں انہوں نے آلیں میں اختلاف کیا تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے سیدی نوح علیہ السلام کوان کی طرف اور تصييدي أنوح عليه السلام إول يغيم جوجلو وكر تبوئ الل زمين كي طرف (المهيز رك ٥٣٢،٢) اور نیز تخ سی کے ہے ابن سعد نے اپنے طبقات میں سید نااہن عباس رضی اہتد عنما نے فرمایا انہوں نے جو آباء واجداد درخیان سیدنا آدم عانیه السلام اورنون عابیدالسلام کے تصب کے سب اسلام پر نتخه ای طرح وارد جوتى احاديث مباركه كثيره اورقر آن كريم خودات كاشابد ك كسيدنا نوح عليها الم من من تى بارگا

مقد مدنانیہ یہ ب کر تحقیق احادیث سجی ہے تا بت ب کہ خالی نہیں رہاسیدی آدم علیہ السّارات درسیدی تو ت علیہ السلام کے زبانے منورہ سے لئے ترکے نیک بندوں اور عابدوں سے جوالقد تعالی تی بند تی سرت رہ اور انہیں کے سبب سے القد تعالی آفات و بلیات کو اٹل زمین سے دور فرما تا رہا اور ای طرح پر برگار بید عالم روح کی زمین وآسان صلی القد علیہ بہلم کے زمانہ منورہ کے بعد بھی القد تعالی کے نیک بندے موجود رئیں گئا تا تیام تیامت جو کہ عہادت اور بندے نہ جول تو بلاگ بوجائے زمین اور ائل زمین نیکن میانیس کی برگت ہے ہے

اب ان دونول مقد مول کو ما یا جائے تو تیجے یہ برآ مد جوگا کے قطعا حضور نو ریز نور سرکار عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباوا جداد میں کوئی مشرک نہیں تھا کیونکہ ٹابٹ جو چگا ہے کہ جرائیا۔ ان میں ہے بہترین واللہ اللہ اورائل زمانہ تھے اب اگر بہترین زمانہ برزمانہ بلک زمانہ فتر ہو گئے تو لازم آئیں گئے دوا تتحالے یا یہ کہ بہترین زمانہ آباد اجداد شرک پر ہو گئے تو لازم آئیں گئے دوا تتحالے یا یہ کہ مشرک بہتر ہو مسلم ہے اور سرحال ہے نص تصلی ہے یہ کہ غیر آباد اجداد کا بہتر ہو گئا آباد اجداد ہے یہ کی مشرک بہتر ہو مسلم ہے اور سرحال ہے نص تطلق ہے یہ کہ غیر آباد اجداد ہے یہ کہ باطل ہے کیونکہ اس سے اجاد یہ تصلی حال ہے نص تطلق ہے یہ کہ غیر آباد اجداد ہیں ہوگئا آباد اجداد ہیں کوئی باطل ہے کیونکہ اس سے اجاد یہ تابی خوالے میں بہترین زمانہ رہ تی جملہ اجاد ہیں منور ہے ہی تی جملہ اجاد ہیں منور ہے ہی تھی تی عبد الرزم آئی ہے تو قطعا ثابت ہوں نے فر مایا کہ مشرک نہیں تھا بلکہ برائی الولایت سیدنا حضرے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ بھیٹ زمین پر سے سات شخف یا گئی ہوجا آبارہ آباد اور بلاک ہوجا ہے اہل زمین اور اساد وی گئی این منذر نے اپنی تغییر میں حبد الرزم ہی میں حدیث میں جدید کی میں حدیث میں ایر خوالے گئی تھیسر میں حبدالرزاق ہے بایں سند مذکور اور نیز تو تا گئی ہیں بار خوال کر امات ادایی میں مندر نے اپنی تغییر میں میدالرزاق ہے بایں سند مذکور اور نیز تو تا گئی ہیں بارام آجل اجل میں منذر نے اپنی تغییر میں حبدالرزاق ہے بایں سند مذکور اور نیز تو تا گئی سند تا مام آجل احدیث کی این منذر نے اپنی تغییر میں حبدالرزاق ہے بایں سند مذکور اور نیز تو تا گئی سند تو تا بال الم اجمل احدیث کی این منذر نے اپنی تغییر میں حبدالرزاق ہے بایں سند مذکور اور نیز تو تا گئی سند کو تو تا گئی سند تو تو تا گئی سند کو تاب میں میدالرزاق ہے بایں سند میکور اور نیز تو تا گئی سند کور اور نیز تو تا گئی سند کور اور نیز تو تا گئی سند کور اور نیز تا تابی سند تھی جشرط

سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والدسیدی تارخ رضی الندعنہ تھے نہ کہ آز رسیدی الدختہ تھے نہ کہ آز رسیدی الدختہ الدام کے والد ماجد ہیں یانہ بعض علاء کرام شے یا آزریایوں کہ تارخ کی الد علیہ السلام کے والد ماجد ہیں یانہ بعض علاء کرام شے یا آزریایوں کہ تارخ کی آزر تھا جو کہ سیدا براہیم علیہ السلام کے والد ماجد ہیں یانہ بعض علاء کرام رحم اللہ تعالی اس پر ہیں کہ آزرتارخ کے بھائی ہیں اور سیدا براہیم علیہ السلام کے بچاہیں ہی تقذیریاں کے کہ آزرتارخ کا نام ہو جوسیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں تو ان کا استخنا کرنا سلمانہ بشریف کے کہ آزرتارخ کا نام ہے جوسیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں تو ان کا استخنا مسلمانہ بشریف سے ضرور بہوگا اور پر تقذیر کہ آزر بھائی تارخ کے ہیں تو اس صورت میں تارخ کی استخنا مسلمانہ بشریف سے نفر مایا جائے گا اور سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہیں قول مروی ہے سانہ کی ایک جماعت سے سیدی امام اجل جلال الدین البی طاقم اور این منذر نے امام جاہد سے ساتھ چند طرق کے بعض ان میں سیدی امام اجل تھیرا بن حاتم (۱۳۵۰ کے اس تقدیر بین تقیر ابن حاتم (۱۳۲۵ کی است کی ایک کہ دوایت کیا ہے ابن البی حاتم اور این منذر نے امام جاہد سے ساتھ چند طرق کے بعض ان میں سے صحیح بیں تقیر ابن حاتم (۱۳۲۵ کی استفاد کی استفاد کی استفاد کی استفاد کی ایک تعلیل تک کہ دوایت کیا ہے ابن البی حاتم اور این منذر نے امام جاہد سے ساتھ چند طرق کے بعض ان میں سیاس تک کہ دوایت کیا ہے ابن حاتم (۱۳۲۵ کی استفاد کی استفاد کی ایک کہ دوایت کیا ہو تھا ہیں تقریبان خاتم (۱۳۲۵ کی استفاد کیا گیا ہو کہ کو استفاد کیا گیا ہو کہ کا سیدی کیا گیا ہو کہ کو کہ کو کہ کو استفاد کی استفاد کیا ہو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کے کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

اورروایت کیا ہے ابن منذر نے ابن جرت گسند سے اور ابن ابی حاتم نے سدی سے سند ضعیف کہ فرمایا ان حضرات تمامیوں نے بعنی سیدنا ابن عباس وتجاہدوا بن جرت وسدی رضی الله عنجمانے کے قدر بھیا سے نہ کہ والد بلکہ حضور کے والد ماجد کا نام تارخ ہے نہ آؤراور جوقر آن کریم عمل لفظ اب کا اطلاق آزر پر آیا ہے اس کی توجیہ فرمائی گئی ہے کا ورہ عرب شریف عیں لفظ اب کا اطلاق کرنا بھی پر بھت شائع ہے اگر چہ بجازا بی سی قرآن کریم عمل اللہ تعالی نے بطریق حکایت فر زندان یعقوب علیہ السلام سے فرمایا عرض کیا صاح زاووں نے اپنے والد بزرگوارے قدائے وانعید الملے کو والسه ابنائک ابو ابسیم والسماعیل واسماعیل واسم والمیہ والمیان کی اسماعیل واسماعیل واسمیم واسماعیل و اسماعیل واسماعیل و اسماعیل و اسماعی

اس آیت بین اطلاق کیا گیا ہے لفظ اب کا سیدنا اساعیل علیہ السلام پر جو کہ سیدی یعقوب عیہ السلام کے چھاجان ہیں اور جدامجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی اطلاق لفظ اب کا اطلاق کیا گیا ہے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمته الله تعالیٰ نے اس مسئلہ بین مگلام کوخوب بسط کے ساتھ میان فرمایا ہے اور اس رسالہ میں اس پر اکتفا کیا جاتا ہے

سیدی شُخ المشاخ این جحر کی رحمت الله تعالی نے شرح جعز بیدمبار که میں ای قول کور نیج دی غایت ترجیح یہاں تک فرمایا کہ اہل دو کتاب یعنی تؤراة وانجیل یا توراة وفرقان اجماع رکھتے میں اس پر کہ آن ، بیچا تھا نہ والد بری تعالی میں رب اغفر لمی و لمو المذی و لمن شخل بیتی مو مناً (نوح ایم) پس معلوم بوتا ہے جمیع آثار مذکورہ سے اسلام ان آبادا جداد کا جوسید نا آوم اور سید تا نوح علیجا اسلام کے درمیان مصاب رہائی کے بعد کا معاملہ وہ بھی ملاحظہ ہو۔

سام بن اوع عليه السلام مومن تصاس برقر آن كريم شامد باوراجماع امت شامد بي كوتك سام في نجات پائی اینے والد بزرگوارنو تر علیه السلام کے ساتھ کشتی میں اور نجات نہیں یائی اس کشتی منورہ میں گر موسین نے بلکہ ایک روایت میں ان کے بنی ہونے کا بھی ذکر آیا ہے تخ سے کیا ہے اس کو ابن سعد نے درطبقات خوداورز بيربن بكارف درموقفيات اورابن عساكرف ورتارج خوداز كلبي باتى ربار فحفد بن سام ان کے ایمان کی تضرح مجھی ایک روایت میں آ چکی ہے جوروایت ہے سید ناابن عباس رضی التدعنها المان دوایت کوابن عبدالحکم نے ورتاریخ مضمر ذکر فرمایا ب-اورای تاریخ مضم میں فدکور ب ک یا یا ارفحشد نے این دادانو ج علیہ السلام کواور دادا جان نے ان کے حق میں دعا بھی فریائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دمیں باوشاہت اور بنوت کور کھے اور باقی رہی حضرت ارفحشد کی ادلا دان کے ایمان کی تضریح بھی واقع ہاک اڑیں جس کو تخ بڑے فرمایا ہے ابن سعدنے درطبقات خود بطریق محد بن سائیب از ابو سالح از ا بن عباس رضی الله عنها فرمایا انہول نے جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی مبارک سے زبین پرجلوہ فرما ہوئے تو حضور کے ساتھ اتن آ دمی تصفوریہ بعضرات ایک جگہ جلوہ گر ہوئے اور ہرایک نے اپنا اپنا گھز اللَّه بنايا اورنام ركحا كيا اي جلَّه كاسوق الشمانين اور جب وه بزه هركَّة اورأن برسوق الشمانين تنگ جوكيا تو منتقل ہوئے وہ وہاں سے زمین بابل کی طرف اور وہاں بھی انہوں نے مرکانات وغیرہ منائے پھر بڑھ گئے عبال تك كدان كى تعدادلا كه كى بوڭى اور بيسب كےسباسلام پر تضميدى نوت عليه السلام كرماند منورہ سے لے کریہال تک کہ بادشاہ بناان پرنمرود بن کوش بن کیعان بن حام بن نوح علیہ اسلام اس نے پھر دعوت دی ان کو بت پرس کی اوراطاعت کی انہوں نے اس کی اور بت پرست ہو گئے

(الطبقات ابهم)

حاصل الانرے معلوم ہوگیا مجموع آ خارمبارکہ سے کہ سیدی آ دم علیدالسلام کے زمانے منورہ سے لئر تا نمرود سب کے سب آ با وَاجداد مسلمان متھا ورنمرود کے زمانہ میں سیدنا ابرا ہیم علیدالسلام کا ظہور شریف ہوا اور آ ذر بھی ای زمانے میں تھاجس کے کفریر قر آن کریم نے نص فرمائی ہے کب بن اوی اول شخص ہیں جنہوں نے بہت کیا قریش کو دن عروبہ میں گذرانہ جاہیت میں عروب نام لینے جمعہ شریف کا اور خطبہ پڑھتے تھے اور پندونصحیت کرتے تھے کہ آخرالز مان بنی علیہ الصلاق والسلام جلوہ گری فرمایئن گے اور وہ میری نسل پاک سے طلوع فرمایئن گے اور نصحیت کرتے حضور نور پر نورسلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نشریف کی

ای مضمون کو علامہ ماوردی رحمته اللہ تعالیٰ نے "اعلام النبوق" میں نقل فرمایا ہے اور ای مضمون کی تخ تئ فرمائی ایونعیم نے بسند خود ابوسلہ بن عبد الرحل بن عوف ہے اور زیادہ کیا اتنام تعمون کے در میان وفات گعب بن لوی کے اور در میان بعث مبارکہ حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصلہ ہے پانچ سو ما تھ سال کا اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته اللہ تعالیٰ نے بعد نقل اس خبر کے مسالک الحفاء میں فرمایا کہ نابت ہوا مجموع آثار اور احاد بیث مبارکہ ہے کہ جبح آبا واجد اواز سیدی آدم علیہ السلام تا کعب بن لوی بلکہ ان کے صاحبز اور ہے مراز کر محقاف فید ہے کمام اسی طرح فرمایا شیخ الفقها، سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے در سیرت خود باقی رہے مرہ بن کعب سے لے کر عبد مناف ہاشم ان چار حضرات میں متعلق سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسال کی الحقاء میں کہ میں نے ان چار حضرات میں کوئنقل نہ یائی نہ نوگی کی نہ اثبات کی

اور جاننا چاہے کہ مراد عدم نقل سے صرح مراد ہے کہ صراحتد ان کے اسلام کی نقل نہ پائی ورنہ نہیں تو آغار مسلک ٹائی میں آنے والے ہیں جو دلالت کرتے ہیں او پر اسلام جمیج ذریت سیدی اساعیل علیہ السلام کے ان میں ان چارول کا اسلام بھی ثابت ہے اسی وجہ سے سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ القد علیہ نے ان آثار کودلیل بنایا ہے او پر اسلام حضرت عبد المطلب کے

سيدى حضرت غبدالمطلب رضى الله عنه كاسلام مين تين اقوال

قول اول بیہ کے دھزت عبدالمطلب کو دعوت نہیں پنجی بلکہ وہ اہل فترت میں سے تصیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے مسالک الحفاء میں فرمایا ہے یمی قول اشبہ ہے حضرت عبدالمطلب کے بارے بسبب اس حدیث کے جو بخاری وغیرہ میں آئی ہے۔

قول دوم یہ ہے کہ تھے حضرت عبد المطلب تو حید پرست اور ملت ابرا تیمی پرسیدی امام اجل الدین سیوطی

ماجداورتسمیہ کرتے ہیں عربی لوگ عم کولفظ اب سے بہال تک کرقر آن کریم میں بھی عربی محاولات پر لفظ اَب کا اطلاق عم پرآیا ہے اور اگر بالفرض اجماع نہ بھی ہواس بات پر کہ آزر پچاہیں تب بھی تاویل مذکوکر نا واجب ہوگئ تا کہ درمیان احادیث مبارکہ کے نظیق ہوجائے جن مضرات نے ظاہر ہے تمسک کیا ہے شک بیضاوی وغیرہ انہول نے تسامل اور مسامحت سے کام لیا ہے

باقی رہا اسلام ان اباء واجداد کا جوسیدی ابراہیم اورا ساعیل علیہ انسلام کے بعد ہوئے ہیں ان کے اسلام کی دلیل دوطریق ہے بیان کی گئی ہے۔

#### طريقنهاول

یہ ہے کہ اطاد بٹ تھیجین وغیر بانے اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمت اللہ ہونے عمر و بن کی خزائی تنک نہ بت پرست نہ کفر کی راہ پر تفااول شخص جس نے دین ابرا جیمی میں تغیر و تبدل کیا ہے وہ میں فہ کورعمر و بن کی خزائی تفااور خود بت پر تی کی اور بت پر تی میں عرب اس کے تالیع بو گئاس کی نضر سے کی شہر ستانی نے اپنی کتا ہے اللہ الملل والحل "میں اور حافظ عماوالدین اور ابن کشیر نے اپنی تاریخوں میں

تما می عرب دین ابرا بیمی پر سے وقت والی ہونے عمر و بن کھی خزاعی کے مکد معظمہ کا کہ جس نے والا نیت بیت اللہ شریف کی حضور سیدالکل فی الکل مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد ہے لے لی اور ظاہر آبیا گفر وشرک اور بت پرتی کو جاری کیا صلالات وغیرہ کو مثل بھر ہوسائیہ وجام وغیرہ کو اور آبی والایت کی مدت بیت اللہ شریف پرتھی تین ہزار سال یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا وقت آبیا جوجدا سجد میں پانچو تین سرکار کل بیت اللہ شریف کی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت قصی بن کلاب نے جنگ کیا خزاعہ سے اور لی بیت اللہ شریف کی عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت قصی بن کلاب نے جنگ کیا خزاعہ سے اور لی بیت اللہ شریف کی ولایت خزاعہ سے لیکن وغیرہ سے کیونکہ وہ آئی مدت کیشن بت پرتی وغیرہ سے کیونکہ وہ آئی مدت کیشن بت پرتی وغیرہ کوئی نفستہ دین مجھ کے شھاس کا بدلنا بہت دشوار بوچکا تھا۔

پس ثابت ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام ہے کے کرتا عمر و بن کی آبا و واجد اوسب کے سب ہوئٹ تھے اور تھا عمر و بن کی مذکور قریب زمانے کنان فیز ہمد کے جو چود دھویں جدامجد ہیں سراللہ الاعظم سلی اللہ علیہ وسلم کے اور خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ و نبہا ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ عدنان و معد وربیعی ومنم وفرزیمد اسد مب کے سب ملت ابراہیمی ہر تھے اور سیلی نے در روش میں خود تھی فرمایا کہ

ے سراب فرمائے تو حضورا پنی ناقہ مبارکہ پرسوار ہوئے اور آپ کی ناقہ مبارکہ گواٹھایا گیا تو آپ کی ناقیہ مبارکہ کے سے جشمہ پانی کا نکلاتو آپ نے تکبیر فرمائی اور قافہ والوں نے تکبیر کہی اور آپ نے تاہید کہ مبارکہ کے سے چشمہ پانی کا نکلاتو آپ نے بھی نوش فرمایا دیکھیں وہائی دیو بندی اولیا مگرام آپ نے اس چشمہ ماللہ والوں نے بھی نوش فرمایا دیکھیں وہائی دیو بندی اولیا مگرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان شریف جل جا کیں جہنم میں پہنے جا کیں دشن وین سے کرامات مبارکہ آپ کے ایمان اکمل کی نشانی میں جلوہ گر ہومیر سے حضور تو ر پر تور اللہ کی نشانی میں جلوہ گر ہومیر سے حضور تو ر پر تور صاحب کون ومکان مالک دو جہان سے اللہ کا نور شریف ۔

#### قول ثالث

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فر مایا سیدی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ ،کو بعد بعث مبارکہ کے اور وہ ایمان کی دولت منورہ ہے مشرف ہوئے اور مسلمان ہوکر دنیا ہے پھر رخصت ہو گئے دکایت کیا ہاس قول ثالث کو ابن سیدالناس نے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ترین اقوال میں ہے ہاور نہ ہی کسی حدیث ضعیف اقوال میں ہے ہاور نہ ہی کسی حدیث ضعیف سے ضعیف وقال میں ہے ہوران میں ہے ساقط ترہاں قول کا قائل آئمہ سنت رحم ہم اللہ تعالیٰ میں ہے کوئی بلکہ میں قول مروی ہے بعض شیعہ ہے اس قول کا قائل آئمہ مین نے دو ہرا قوال پہلے دونوں کے اقتصار فرمایا ہے اور قول مروی ہے بعض شیعہ ہے اس فی کہ اقوال شیعہ کے معتر نہیں ہیں اور قول کا اقتصار فرمایا ہے اور قول کا اقتصار فرمایا ہے اور قول کا اقتصار فرمایا ہے اور قول کا قائل آئمہ ہیں ہیں دونوں کے اقتصار فرمایا ہے اس کے کہ اقوال شیعہ کے معتر نہیں ہیں

طریقه ثانی مسلک ثانی پس آیات مبار که اوراحادیث منوره دلالت کرتی بین سیدنا ابرا بیم واساعیل علیها السلام کی ذریت شریفه کے اسلام شریف پراور جمله آیات شریفه جوان حضرات کی ذریت منوره کے سلام پرولالت کرتی بین وه بین لیکن اس رساله مین وجه اختصار تین آیات منوره کوفش کیاجا تا ہے۔ مرا ب

یم آیت و اذق ال اسرا سیم لا بیه و قو مه انتی بر عما تعبد و ن الا الذی فطرنی فا نه سیهدین و جعلها کلمة با قیة و عقبة (الزفزن ۲۷:۲۲) فطرنی فا نه سیهدین و جعلها کلمة با قیة و عقبة (الزفزن ۲۷:۲۲) ترجمه:ای مجوب عالی و تیک اور او که جب فرمایا ایرا جیم علیه والسلام، نه این چیاورای قوم سی تحقیق بین بری بول جس کی تم پوجا کرتے بوگروه معود برق جس نے بحق پیدافر مایا ہے ایس محقیق وہ جلی محکو بدافر مایا ہے ایس محقیق وہ جلی محکو بدایر سے والا ہے اور کردیا اللہ تعالی نے باتی رکھا کا مرشر العین سی

اس کی تخ تئے کی ہے عبد بن حمید نے درتفسیر خودسید ناابن عباس رضی اللہ عنہاے اور ابن جریراور ابن منذر

رحت الله تعالی نے فرمایا ہے یہی قول طاہر ہے الن آثار ہے جومنقول ہیں امام مجاہداور سفیان عینیہ و فیرها ہے اور سیدالکل صلی الله علیہ و کم اپنی وات مبارکہ کو منسوب کرنا حضرت عبداالمطلب کی طرف تما قال النبی عظیمی الله مبارکہ بین نبی منسوب النبی عظیمی الله کا الله مبارکہ بین نبی منسوب کرنے ہے طرف آباء کفار کماذکرہ الامام ایسوطی فی مسالک الحقاء

#### سيدى حفزت عبدالمطلب رضى الله عندكي كرامات مباركه

حضرت عبدالمطلب رضي الله عنه يخوراق عادت افعال كاصد ورشريف بهي مشهور بي ان ميس ي ا يك يد الله تعالى في الهام فرمايا حفرت سيدى عبد المطلب رضى الله تعالى عند كوز مزم شريف ك كلود م كااورالله تغال محالت خواب مين زمزم شريف كي جكه مباركه كابھي الهام فرمايا جيها كه قصه طويله مين نكور باورتقل كياب اس قصه كوسيدى علامه شخ الفقهاشاي رحمته الله تعالى في اين سيرت مين اورتقل فريايا إلى قصد مبارك كوسيدى شيخ مشار يخناني الحديث والفقد والورع والاعتقادسيدى سندى وخرى ليوم وغدى عمدة الخفقين ملك العلماء شاه عبدالحق محقق محدث وبلوي عليه رحمته الباري نے مدارج الذوة جلد ثاني ميں جسكا خلاصديد بكدج بهم فبيلدن جب بيت الله شريف يين شرادر فساديايا تووبال الانكو تكالابتو مجر بن عبدمنا ة ابن كتانه نے حرم شريف سے قواس بنگاہے ميں دفن كرديا گيا۔ اموال بيت اللہ شريف كو مرح شریف میں اور ای طرح کئی سال گزر گئے اور جگدن مرم شریف کی لاپیتائی تو جب زماند سیدی عید المطلب رضى الله عنه، كا آيا تو قريش في حضور كدر باريس رجوع كيا تا كرعبد المطلب رضى الله تعالى عنه <u>ے سوال کریں مکان زمزم شریف کے بارے آپ نے اس کے بارے میں مارگاہ الہمیہ میں سوال کیا تو</u> الله تعالى نے حالت خواب میں مكان زمرمشريف ظاہر فرماديا اور علامات بھى تبلا دى گئى تھيں تو آپ نے قریش کوخروی تو آپ کے فرمانے کے مطابق جہال حضور نے فرمایا تو وہاں سے کھودا گیا تو آب زمزم شريف نكل آيا اور دوسرا واقعه مباركه جس كوسيدي علامه محقق حنفيه شخ الفقهاء امام اجل شاي رحمة الله تعالى نے اپنی سرت میں نقل فرمایا ہے جس کا ماحاصل سے ایک فعیشام کے جنگل میں ای گروہ کونہایت زور کی پیاس لگی قریب تھا کدوہ قافلہ بلاک ہوجائے اورای قافلہ میں سیدی حضرت عبدالمطلب بھی جلوہ گر تھے تو قافلدوالول كوجب بلاك مونے كاليقين موكيا توسب نے رجوع دربار على عبدالمطلب مين كياجب آب كدرباريس رجوع كياتو آب حرم شريف بين جلوه كربوع مع قافل ك كدشا يدالله تعالى بم سبكوياني

علیہ السلام کے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا اے مخاطب اس تول دیکھو سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ، کہ وہ اکا برانمہ مجھ میں میں سے ہیں اور امام اجل شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے مثابخ کرام رحمتہ اللہ میں سے ہیں۔

آيت ثالثة واجعلنامسلميين لك ومن فريتناامتهمسلمة لك

اے اللہ تعالیٰ کرہم دونوں کوا پنافر مان برداراور کرتو ہم میں ہے ایک اُمت کواپنے لئے فریان بردار تخ ت كيا إبن الى حاتم اورابن جرير ن تحت اس آيت كريمه دهزت سدى رضى الله عنه، كه فرمايا انبول نے کہ اس آیت کریمہ میں ذریت سے مراد عرب میں اور پوشیدہ نہیں کرعرب اولاد ہیں سیدی اساعیل عليه السلام كي تما مي فرزندان ابرا جيم عليه السلام كي اولا دعرب نہيں ٻيل پس اير بھي نيز مؤند قول مفياني كا موالورسيدى امام اجل سيوطى رجمته الله عليان مسا لك المحتفاريين فرمايا بيك حاصل جيع آيات مبارك اور آثارِ شریفہ کا بیے کے جسنور نور پر نورصاحب لولاک عظیمہ کے آباؤا جداد نورصاحب لولاک عظیمہ کے زما منورہ تک کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا ای طرح فر مایا سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی سیرت منوره ميس پس ثابت ہوگئي حيائي قول انحقق المدقق وملد تعالی الرسولہ الاعلی الحمد لیکن وجہ ثالثہ از وجوہ ثالثہ جو كه خاص بيسيد تناجنت خالون آمند ضي الله عنها كے ساتھ وہ بيه كدوه أثر بكدوار دو وہ الدہ شریفه مطهره طبیبه رضی الله عنهما کے بارے خاص کر جس اثر کی تخریخ کی ابولغیم نے والائل النبو ۃ الز ہری عن ام سلمه بنت الی رہم عن امہاجس کا خلاصہ یہ کہ فرمایا امسلمہ بنت الی رہم کی والدہ نے کہ میں اس مرض شریف میں جس مرض شریف میں سید تنا حضرت آمند طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے سرمبارک کے پاس جلوہ افروز تصاور حضورصا حب لولاك عليه كالممرش يف يانج سال تقى توسيدتنا آمندطا بروزا مده نے نكڑ بيوراني حضورنور برنورما لك زمين وآسان عليه بردالي اوربيابيات مباركه زبان مبارك يفرمات اشعار مبارك

بارك الله فيك من غلام بابن الذي من حومة الحمام بخابعون الملك المعام فودى غداة الضرب بالسحام بمايية من الملك المعام النصح ما الصرت في المنام فانت معبوث الى الانام من عند ذي الجلال والاكرام

نے امام مجاہدرضی اللہ عند، سے تحت تفسیر قول باری تعالی جمعلہا کلمت باقیت فی عقبہ قربایا ان حضرات نے کہ تعالا الدالا اللہ باقی سیدابرا جیم علیہ السلام کے عقب میں اور نیز تخریج کی ہے عبد بن حمید اور عبد الرزاق نے درتغییر خود حضرت قادہ رضی اللہ عند سے کہ مراداس کلمہ سے اخلاص وقو حید ہے اور جمیشہ باتی ربا کلمہ تو حید بن ربت ابرا جیم علیہ السلام میں اسی طرح مروی ہے ابن جرت رضی اللہ عند، سے بھی اور نیز تخریح کی عبد بن حمید نے امام زہری رضی اللہ عند، سے آیت مذکورہ کوتفسیر مبارک میں کہ لفظ عقب سے مراد سیدی ابرا جیم علیہ السلام کی ذریت مبارکہ ہے چا ہے مذکر ہوں چا ہے انا شاور ابوائی نے تقدیر کرتے ہوئے حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہا نے قل فرمایا ہے کہ حضور توریز نورصا حب لولاک علیہ اور حضور کی آل یا ک سب داخل جیں۔

آيت تابيقال الشقال في كلام القديم و اذقال ابر ابيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعيد الاصنام (ابرابيم: ٢٥)

اے مجوب پاک عظیم اوفر مااس وقت منور کو جب کہا ابراجیم نے اے رب کردے اس مکم عظمہ کو امن والا اور دور رکھ مجھے کو اور میری اولا د کوتیوں کی ایوجائے

تخ ت کی ہے۔ ابن جریر نے درتفیر تحت ایں آیت کریم سیدنا امام بجابدرضی اللہ عنہ نے مایا انہوں نے کہ اللہ تعالی نے قبول فرمایا دعا برائیم کو کہ اُن کی اولاد میں کی نے بھی ابرائیم کی دونورانی کے بعد بت کی بوجا نہیں کی ،اوراللہ تعالی نے اس شرشر نف کو بھی ذوامن بنادیا اورا بن ابی جاتم نے سیدنا سفیان بن عینیدرضی اللہ عنہ ہے کی کے فرمایا انہوں نے کہ ابرائیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے کی نے بھی بُت پری نہیں گئی اور نہیں ہے کی کو جنور سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ داخل نہیں اس دعا میں اولاد اسحاق علیہ السلام فرمایا اس کے عدم وخول کا سب یہ ہے کہ ابرائیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے خاص کہ معظمہ والو تکے لئے اور عرض کیا۔

رب اجعل هذا الهر آ منا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بتيك المحرم

اورظا ہر ہے کہ سکونت نہیں مکم عظمہ میں کسی ایک نے بھی فرز ندصلدیہ ابراہیم علیہ السلام ہے سواسید نااسیا

ے آئمہ ذین نے حدیث احیاشریف کی بطریق ہشام بن کروہ انہوں نے اپنی والدہ ہے اوران کی والد و نے سید تنا حصرت ام الموسین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنبما ہے لیکن سنداس حدیث تریف کی ضعیف ہے اور ابن جوزي في اس حديث مبارك كوفير بموضوعات مين خاركيا باورسيدي الام اجل جلال الدين سيوطي رحمته الله تعالى في فرمايا كصواب بيا يحك بيحديث موضوع نعيس بلك صعيف باورعلا مدامان الصلاح وعلامه حافظ الدين عراقي اورسيدي يشخ المشايخ مشائخنا في الحديث علامه ابن حجر رحمهم القد تعالى نے اتبری قرمائی ہے کداہن جوزی نے مسامحت ہے کام لیا ہے کہ تام کیا ہے وضع کا بعض احادیث مبارکہ يرحالانكنده وموضوع نبيل بلكه ضيعف مين اوربعض سيح مين اورسيدي علامه يشخ ابن جررتمة القدتعالي ففرمايا كه قبب ہے ابن جوزى ہے كہ حكم وضع كا أن بعض احاديث بنويه عليضة يرجو كستيجين ميں جمي موجودييں اور بیتخت غفات بعلامداین جوزی رحمهم القد تعالی سے اور سیدی شی افقیها علامد شامی رحمت القد تعالی نے ا بني سيريين فرمايا ب كدمين في تتح كيا بموضوعات ابن جوزي كوتؤه في الواقع موضوع نبين بين بلدوه سفن اربعه وتنجح مستدرك وفيراكن كتب معتمره مين موجوديين بعض ضيعف بإل اوربعض حسن مين اوربعض صحیح ہیں لیکن حدیث احیاء شریف میں مخالفت کی ابن جوزی رجمة اللد کی کیٹر ائنہ محدثین نے اور الخمة یونین نے فرمایا کہ میدحدیث ضیعف ہے اور حدیث ضیعف با تفاق ائند مین فضائل میں متبول ہے من جملہ ان ائمه دین میں سے جنہول نے مخالفت کی علامہ جوزی رحمته اللہ علیہ کی علامہ حافظ او بگر خطیب ابن شاعین اور حافظ ابوالقاسم ابن حسا كردمشقي حافظ الوحفص ابن شابين حافظ ابوالقاسم بيلي صاحب روش علامه اماكا قرطبي حا فظ محب الدين طبري اورعلامه منيراور حافظ فتخ الدين ابن سيدالناس ونيه جمر حميم التد تغالي بین کفل کیا ہے اس کو بعض اہل علم نے اور یہی مذہب ہے علامہ صلاح الدین محاکمہ انہوں نے تھم جا فظامت الدين بن ناصرالدين دمشقي كوايق كتاب مسلى بمور دالصاوي في لدالها دي مين نقل فرما يااه ركبا شعرمبا ركه

حيا الشالنجي مزيز فضل على فضل و كان به رؤ فا ا فا حيى امه و كذا اياه لا نيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم به قدير وان كان الحديث به شعيفا

جب ثابت ہو گیا کہ حدیث ضیعف پر فضائل میں عمل جائز ہے جیسالفٹر تک کی ہے گیا تھے دین نے اس کی مثل امام اجل جلال الدین سیوطی اورامام اجل ابن جحرر تمہما اللہ تعالیٰ نے اور والدین کوئیبن طبیبین طاہرین مبعث في الحل في الحرام مبعث بالتحقيق والاسلام ودين ابيك البراابراهام فاالله الفاك عن الإضام

بعدان اشعار مبارکه که کے فر مایا کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنی وا نامینه و ذکر باق وقد ترکت خیراولدت طھر ا

بعدائ کے دنیاعالم سے پردہ فرمایا اور بیفر ماتی ہیں کہ میں نے جنول گؤوجہ کرتے ہوئے سنا جس وقت سید تنا آ منسطا ہرہ مطہرہ رضی اللہ عنجمانے دنیا عالم سے پردہ فرمایا تھا اور جن کچھ شعر کہدر ہے تھے جن سے بیہ شعر مجھے یا درہ گئے اور وہ اشعار مبارکہ بید ہیں ۔

> بحكى الفتاة البرة الامينة ذات الجمال العفة والرزمينة زوجة عبدالله والقرينة ام نجى الله ذكى السّلينة وصاحب المنبر بالمدينة نصارت لرى وتفاوهبينه

سیدی اما م اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے اس اثر کونقل کرنے کے بعد مسالک الحظاء بتریف میں فرمایا کرد کھتا ہے تو اے مخاطب کہ میں گلام مبارک والدہ ماجدہ طاہرہ طیبہ طہرہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی مصرح کسیلئے کد اُن کو تبول ہے بالکل کوئی اُلفت نہ تھی اور ند جب ابرا جبی کا اقر اراوراعتر اف تھا اور پھر اپنے صاحبز ادہ نورانی صاحب لولاک علی تھے کے معبوث ہونے الی کاقہ الناس کا بھی اعتر اف تھا اور من عند اللہ مونے کا بھی اعتر اف تھا اور ایسی کلام منافی شرک ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اکثر استقراء کیا ہے تو اکثر امتیاء کرام علیم السلام کو منصوص با بیان بایا ہے۔

#### لمريقه ثالث

لیکن طریقہ ثالثہ گروہ اول کا میہ ہے کہ حضور نے باذی اللہ تعالے زندہ فرمایا حضور نور پر نورصا حب اولاک علیہ اللہ علی اللہ تعالیہ کے والدین کر پیمین طیمین طاہرین رضی اللہ عنہما کوتا کہ وہ اپنے صاحبز اوہ کی دولت منورہ سے شرف موں اور قوع احیاء شریف جمته الوہ اع میں ہوا اور اسی طریقے ثالثہ کی طرف رجوع فرمایا کشرائمہ دین مخاط محدثین وغیر ہم نے من جملہ ان میں سے سیدی شیخ المشاق فی الحدیث والفقہ والورع والاعتقاد سندی خفاظ محدثین وغیر ہم نے من جملہ ان میں سے سیدی شیخ المشاق فی الحدیث والفقہ والورع والاعتقاد سندی ذخری لیوم و غدی ملک العلماء شاہ عبد الحق محقق محدث وہلوی علیہ رصته الباری ہیں محدث ابن شاہین اور طاف ابو بکر الخطیب ابغدادی علامہ سیملی علامہ قرطبی محب طری اور علامہ ناصر الدین منیر وغیر ہم اور سند پیش کی ابو بکر الخطیب ابغدادی علامہ سیملی علامہ قرطبی محب طری اور علامہ ناصر الدین منیر وغیر ہم اور سند پیش کی

رضی اللہ عنہا کا احیا شریف اس نفنلیت کے ساتھ مختق ہے ہمارے آتا ، مولی فخرکل موجو وات سید الکا تنات سیدالکل فی الکل سراللہ الاعظم علیہ اور اللہ تعالے کے فضل وکرم نے یہ کچے بعید نہیں ہے جیسا کے تضرح کی سیدی علامہ قرطی واما مہیلی وغیر ہمانے اور فرما یا ان اندوین نے کہ والدین کر بمین طبیین طاہر یکن رضی اللہ عنہا کا احیا شریف اور گھرا بمان شریف یہ کوئی عقلا وشر عائمتنے نہیں ہے کیا وہ اللہ تعالی جو کے قتل نی امرائیل کوزندہ فرما سکتا ہے اور سیدی بیسی علیہ السلام کے فرمانے نے مروبے زندہ فرما سکتا ہے اور سیدی بیسی علیہ السلام کے فرمانے نے مروبے زندہ فرما سکتا ہے اور اللہ تعالی اپنے گئے ہوب وانا غیوب منز وعن کل العوب علیہ کی خاطر حضور نور برنور رصاحب اوالاک علیہ اللہ بین رضی اللہ فنہا کوزندہ نہیں فرما سکتا کوئی چیز مافع ہے والدین کر تیمین طاہر بن رضی اللہ عنہا کوزندہ فرما یا اور وہ مختلف کوزندہ فرما یا اور وہ مختلف کوزندہ فرما یا اور وہ مختل اور اپنے محبوب معظم اور اپنے محبوب سے بیات الدہ فرما یا اور وہ مختل ما اور اپنے محبوب معظم اور اپنے محبوب سے بیات والدہ میں رہا تھی ما اور اپنے مجبوب معظم اور اللہ میں رضی اللہ عنہا کوزندہ فرما یا اور وہ مختل میں بھتے جا تا جدار احمد معتار ما لک ملک پروردگار علیہ کے خور دینا عالم سے پردہ فرما گئے یہ بھی مجز دے میر سے حضور نور پرنورصا حب لولاک علیہ کی خاطر والد میں کر نیمین طاہر میں رضی اللہ عنہ کہ جو دے میر سے حضور نور پرنورصا حب لولاک علیہ کا ویونیدی و بابی شیاطین مرجا نمیں۔ اور جہنم میں پہتے جا نمیں دینوس محبوب پرنورصا حب لولاک علیہ کی شان شریف

## ايمان بعدالموت نافع نهيس اس كاجواب

باتی رہا بیا عنز اص کے مرے کے بعدا کیان نفی نہیں دیتا جیسا کے قرآن پاگ میں موجود ہے ایک جگدار شاد فرمایا

الولا الدين يموتون كفار

الفميت وبوكا فرأ

٢ فلم يك ينقعهم ايما نهم لما رانوا با سنا

توان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ موت کے بعدر جوع بایمان محال ہے عاد ۃ اور قر آن گریم میں بھی عام محلوق کے لئے بکسال محم وارد ہواہے کہ موت کے بعدر جوع بایمان محال ہے عاد ۃ

جواب اس اعتراض کا یہ ب کہ بال تھیک جو گذا زروئے خرق عادت کے ہوجیے کسی کوڑندہ کرنا کسی پرائیان لانے کے لئے الیام وضع اس تھم عام ہے مستنی ہوگا یقینا کما صرت بدالعلامة القرطبي رحمة القد تعالی اور سیکی

ما مقرطي رحمة الدتعالي في فرمايا كما حاديث مباركة بن آجكا كرد الدتعالي في مورج كواي محبود وانائے غیوب منز وعن کل العبوب عظی پر لونایا تا که سیدی مالک الولایت علی شیر خدا کرم الله وجهد الكريم نمازعصرادا فرمائيل اورذ كركيا باس حديث كوفق خفيه سيدي امام علام طحاوى رحمته القد تعالى في اور فرمایا که بیصدیث فابت ہے اگر عورج کارجوع نافع نبین تھااوروفت متجد رئیس بوسکتا تھا تو جمنور تور ينورسر كاركل علي كانت ابركات ورج كرجوع كاخوابش ياك نفرمات توجب ورج كالوثنا نفع دے سکتا ہے وقت متجد د ہو سکتا ہے اس طرح والدین کریمین طاہرین رمنی اللہ عنما کا بعد بروہ موت نورانی کے زندہ ہوکرایمان نفع دے سکتا ہے باتی رہادت خوف اور وقت معا بحد کرنے عذاب اب كے نافع نه ہونااس ہے بھی بعض موضع خرقاللعادت مستثنی كئے گئے ہيں اى وجہ ہے قبول كيا ہے اللہ تعالی نے ایمان توم یونس علیہ السلام کاوقت معائد کرنے عذاب الیم کے کسا قال الله تعالمی فی كلام القدير فلولاكانت قريته أمنت فنفعها ايماتها الاقوم يونس سيدى إمام اجل سيوطى رحمت الله تعالى في فرمايا كماستدلال سيدى عاامة قرطبي رقته الله تعالى ساته قصدر جوع آ فقاب سے نہایت ہی جسن واقع ہوا ہے اس وجہ سے سیدی ما لک الولایت حضرت علی شیر خدار منبی العدّ عنه، کی نماز مبارک کوادا کا تکلم دیا گیانه قضا کا گرنماز ادانه بوتی توسورج کے رجوع کافائدہ بی کا ہے کا كيونك قضا توبعد المغرب بمنى جائز تقى اورفر ماياسيدى امام اجل سيوطى رحمته الله تعالى في كسيس كامياب ہوا ہوں ایسے ستدلال پر جو کہ علامہ قرطبی کے استدلال ہے بھی واضح تر ہے اوروہ پر ہے کہ وار د ہوا ہے۔

## اصحاب كهف رضى الله عنهم آخرى زمانه ميس زنده مونا

اصحاب کہف رضی اللہ عنہم آخری زمانہ میں زندہ کے جانبیں گے اوروہ جج کریں گے اور ہوں گے اس اُمت سے اور ابن مردویہ نے درتفسیر خود روایت کی ہے جدیث مرفوع سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہمات کہا صحاب کہف اعوان ہو نکے خلیف اللہ سیدنا امام اجل امام مہدی رضی اللہ عنہ پس جیسا اصحاب آبف کا ایمان بعد پردے کے نافع ہے ایسا ہی ایمان مبارک والدین کر پمین طبیعین طاہرین رضی اللہ عبشا کا بھی نافع ہے واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم بحقیقہ الحال وصدق المقال والیہ المرجع والمیاب

تمام ہوئے دلائل اس گروہ کے جوقائل تھے والدین کر پیپن طبین طاہرین رضی القد عنما کے ناجی اور مومن بیٹ کے باقی رہاوہ گروہ جو کدان حضرات کر پیپن طبین طاہرین رضی اللہ عنماک ناجی مونے کا قائل نہیں

فرمایا ہے کہ تضیف کی ایوب ابن بانی کی ابن معین نے طعنہ اور سیدی امام جل میوظی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا که اس حدیث کے صعیف ہونے کے باوجود خالف ہے سند کے بوضیحین بیس مذکور ہے سیجین بیس وارد ہوا ہے کہ اس آیت مرسکا نزول ابوطالب کے بارے میں ہے جب فرمایا حضور تو ریانور ساحب اولا طاللہ ملف نے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہو نگا ابوطالب کے لئے جب تک بھے کواس ہے منع نہ کیا گیااس حکتہ مبارك بين دروجوده سے علت فلا ہر جو كي ايك ضعيف سنداور دوسرا مخالفت صحيحيين \_اعتر اض أكر كو كي بيركيج كدصا حب اس آيت كريمه كى تنزيل مكرد بايك باروالد دماجد دمحتر مه مكرمه طابر ومطبره رضي الله عنبنا کے بارے بیں اورایک دفعہ ابوطالب کے بارے بیں تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا باطل ہے ہے كييم موسكتا ب اليك بارحضوراور برنور صاحب اولاك عليك كونبي فرماني كني موطلب مغفرت كفار ہے تو حضورصا حب اولاک عظیمت نبی کے بعد دوبارہ پھرعود فرمانیں طلب مغفرت کفاری طرف صرب بْدلك علامه الجلى في سير نة احاديث صحاح مين الكيك حديث تحج بيه الكل في الكل كل شئة جوالكل مرالله الاعظم عنبه كفولا كهيس نے بخشش كااذ ن طلب كيا مجھے اون نه ديا گيا۔ الحديث كما مرالحديث في صدم الكلام فانظر شمه اس حديث كاجواب سيدى محقق حنفية فتح العلها وعلامه شامي رحمته القدتعالي اورسيدي امام اجل حافظ جلال الدين اليوظي رحمته الله تعالى فيديائ كمعدم اذان عي كفرلا زم بين آتا ساس وموى کی دلیل میہ کے حضور تور پرنورصاحب لولاک علیہ کونع فرمایا گیا تھا استغفار کرنے اور نماز جناز دے الشخف کے حق میں جومر گیا ہواور قرضہ چھوڑ گیا ہواور تر کہ نہ چھوڑے جس ہے اس کا قرضہ پورا کیا جا - حالانكه و وصلى موسنين ميں ہے تھا تا بت ہوگيا كه عدم اذن ہے كفر لاز منہيں اور وجہ منع كي استغفاركر نے قرصنائى كے لئے يتى كەھفورنور پرنورسىدالكل فى الكل وكل شئے بوالكل سرالله الاعظم عليقة كى دعامبارك في الفورستخاب تقى اورقر ضائي قرضے كے سبب سے محبور تفااينے مقام سے جب تک کداس کاوین ادانه بولے اس واسط منع فرمادیا گیا حضورنور پرنورضا حب اولاک علیہ کی در تریف ہے تو اس نے جلداز جلد جنت میں پہنچ جانا تھا عالا لکہ وہ جب تک قر خدادا ندگر لے اس کے حق میں جنت ہے روک تھی جنت میں نبین جا سکتا تھا ایسے میر ہے حضور نور پرنور ما لک مکین و مکان وزیمن و زمان عليلة كى والده ما جده طاهر ه مطهره زايد ، عابده رضى الندعنهما با وجود بمو نے تو حيد پرست اور مذہب ابرا مبلى مير محبوس ہوں برزخ میں جنت کے جانے ہے تو حضور سرکار کل سیدالکا نئات علیقہ کواذن شریف نیدیا گیا

ابان كے دلائل كا ذكر ملا خطه بواوران كے دلائل كے جواب بھى ملا خطه بول اقول باللہ تعالى ورسول الاعلى التوفيق اس كروه ثاني في چندا حاديث باستدلال قائم كيا بها جي خريوف پرجن كاذ كرعنقريب آت كاسيدى امام اجل سيوطى رحمة الله تعالى في فرمايا كه جتني أحاديث دال بين عدم تجات والدين شريعين توميين طيبين طاهرين رضي التدعنهما يراكثر وه ضعيف مين اورصلاحيت حجت بننه كي تنبس ركفتين \_ درج بعجت كو نہیں پہنچیں مگران احادیث میں ہے دواحادیث ایک ان دونوں سے والد ما جد طاہر مطبر عابد زاہد سید نا عبداللدرنسي القدعنه كي بارے ميں ہے اورا يک والده ماجده طاہر و مطبره عابده زايده سيد تنا آ مندر نسي القد عنها کے بارے میں ہے گزوہ ثانی اور گروہ اول نے جواب دینے میں ان احادیث جیسا کہ نتھ یہ جوابو كاذكر مع ذكركرنے احادیث صنعاف وصحاح كے آئے گاليكن احادیث صنعید میں ہے ایک حدیث صعیف یہ ہے کے فرمایا میر ہے حضور نور برنور مالک ملین مکان وزمین زمان عظیمہ نے کے کاش میں جانتا كمير عوالدين كريمين طيبين طاهرين رضى الله تنهمان كياتلل كيفاتواس بربياتيت ثريف نازل جوتي التال عن اصحب الجيم الصحبوب ياك عليه السيد وزنيول كربار يين موال مت فرمايية ال حديث كاجواب محقق حفية في الفقهار علامه شاى رصته الله تعالى في درسيرت خود ذكر فرمايا كدسنداس حديث كى صعیف ہے ججت کے قابل نہیں اورسیدی امام اجل سیوطی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس حدیث کاجواب کہ بيحديث كتب معتمده احاديث يئل مذكور نبيل مكربال بعض تفاسيريين مذكور يسند منقطع كالحاليندا قابل ججت نبيس باوجود يكه بيتول مردود يصما تحدوجوه اخيره مذكوره وجوه كوذ كرفر مايامها لك الحصاء شريف میں فارجع الیمن جملہ اُن احادیث ہے ایک حدیث ہیے جس کوذ کر کیا ہے ابن جریرنے بطریق عوفی سيدنا ابن عباس رضى الله عنها ہے كہ فرما يا مير حصور لور برنور ما لك مكتبن مكان وزيين زمان عليه في كه يبي مغفرت طلب كي اين والده ماجده طاهره مطهره رضى التدعنهماك لفئونية يت شريف نازل جوتي صا كان للنبي و الذين آ مِنو اان يستغفر واللمشر كين و لو كا نوااو لي قرفي

ترجمہ جائز نہیں کہ وہ مغفرت طلب کریں شرکین کے لئے اگر چہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں جواب دیا ہے اس طدیث مے مفق حفیہ شخ الفقہاء سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے درسیزت خود کہ سند اس حدیث کی ضعیف تابل جمت نہیں کیونکہ اس کی سندیس ایوب این بانی ہیں اور علا مدؤ ہی نے درمختفہ خود

اس لئے کہ پہلے وہ حضور تور پر تورالالوک عظیمی پرائیمان لے آئیں بعد میں اون دے دیا گیا ہوا دوسرا جواب میہ ہے کہ جوسکتا ہے کہ عدم اون شریف قبل زندہ کرنے اور ایمان لانے کے ہو جب اٹیمان لے آئے ہوں تو اون شریف دے دیا گیا ہوعدم اون قبل احیاء شریف تھا اس پر قرینہ میں ہے کہ والدین کر میمین طیمین طاہرین رضی اللہ عنہما کا احیاء شریف ججة الوواع میں ہوا ہے کما مرز کرہ فی صداد کا اسماؤرائی طرح جواب دیا ہے شخ مشامخنا فی الحدیث سیدی ابن حجر رحمت اللہ تعالی فی شری الہمزیۃ المبارکۃ کما مرجوا ہوئے فی صدر الکام فانظر شمہ والی للہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم حقیقہ الحال

من جملہ احادیث سیحی میں ہے وہ حدیث ہے جس کوذکر کیا سیدی امام مسلم رخمتہ اللہ تعالی نے درسیجی خودسید

ناانس رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت ساحب اوا اک حظیقہ میں حضر ہوا اس نے رض ک

کہ یارسول عظیم الاطهر عظیقہ نے ارشاد فرمایا کہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدئی کیجہ دورہ واتجلس نورانی اللہ الاعظم الاطهر عظیقہ نے ارشاد فرمایا گہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدئی کیجہ دورہ واتجلس نورانی سے تو حضور مرکارکل مقطقہ نے ارشاد فرمایا گہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدئی کیجہ دورہ واتجلس نورانی میں اس حد عضور مرکارکل مقطقہ نے کیجر یاد فرمایا آسے فرمایا کہ تیرا اور میراباپ دونوں دوزخ میں بین اس حد میٹ کا جواب سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے بید یاہے کہ بیصد یہ تسخیم معارض ہے اُن آیات کر میرانی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے بید یاہے کہ بیصد یہ معارض معارض میں ان اور اس حدیث معارض معارض کے دونوں دوری ہوئی ہو جائے اور اس حدیث منور کی تاویل میں اور تا میں دوری ہوئی ہو جائے اور اس حدیث منور کی تاویل ہو ہے گہ اس حدیث معارض سے مرادیس میر سے حضور نور پر نور میر اللہ الاعظم معلقہ کے بچا اوطا اب اور قرید اس تا میں کرنے ہیں اس سے مرادیس میر سے حضور نور پر نور میر اللہ الاعظم معلقہ کے بچا اوطا اب اور قرید اس تا کہ میاں کہ ہو باکہ کے ایک کرنے میں اس سے مرادیس میر سے حضور نور پر نور میر اللہ الاعظم معلقہ کے بچا اوطا اب اور قرید اس تا

و ما كذنا معذبيين حتى نبعث رسبو لله في صد ر الكلام فا نظر شمه اوردوسرا قريد بيه كدافظ اب كاطلاق ابوطالب يمنطبق بونامير في حضورنور پرنور مرالندالاعظم الاطبر عليف كيمناسب بحق تفايلكاس زمانه بين شائع بحى تفايسب بون ابوطالب كه بچامير في حضورنور پرنور سراللدالاعظم عليف كرمنائيق اور محافظ رب اس وجد فر حب الولاك عليف كرفنور مراللدالاعظم عليف كرمائيق اور محافظ رب اس وجد فر ايش ابوطالب كه پاس آياكرته تضاور كهاكرت تضايوطالب كورانى صاحب اولاك عليف كومنائي منع فرمايي كرمار بي بول كورانى ما وركاك عليف كومنائي منع فرمايي كرمار بي بول كورانى اور كهاكرت تضايوطالب كور جمين اپناصا جزاده أورانى

ه حب اولاک علی این اور حنور کے کرو یک تاکہ معاذاللہ ہم حضور کوشہید کردیں اور حضور کے ہوئی میں ہمارا کوئی لڑکا لے لیجنے اور ابوطالب جواب ارشاد فرماتے تھے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں اپناصا ہم اور اور اور طوش میں تمہارالڑکا لے اور انو ثابت ہو گیا کہ لفظ اب ہور ان صاحب اولاک علیقے ہمیں دے دوں اور عوش میں تمہارالڑکا لے اور ان قو ثابت ہو گیا کہ لفظ اب ہو الدی ابو ثابت ہو گیا کہ لفظ اب ہو الدی تعلق کے اللہ قالوں الدین سیوٹ علام الامام اور سیدی شخص مشاختیا فی الحدیث سیدی علامہ ابن جرر حمت اللہ تعالی نے فرمایا شرح ہمز میں ہار کہ میں کہ میں اور اور کو اول نے استر احت حاصل کی ہے گروہ افل کو جواب دینے ہے تمامی اعتر اضول بولیات سے اور ایک یہ قول چیش فرمایا کہ جواب دیا ہاں احدیث مبار کہ جواب دیا ہاں اور فرمایا ماما مشرکین میں وہ سب منسوخ ہیں جیسا کہ جواب دیا ہاں احدیث مبار کہ ہے واطفال مشرکین میں وار دیو تی ہیں ۔ وہ سب کی سب احدیث مبار کہ ہے واطفال مشرکین میں وار دیو تی ہیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ ہیں اور احادیث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا تول شرکین میں وار دیو تی ہیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ ہیں اور احادیث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا تول شرکین میں وار دیو تی ہیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ ہیں اور احادیث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا تول شرکین میں وار دیو تی ہیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ ہیں اور احادیث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا تول شرکین میں وار دیو تی ہیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ ہیں اور احادیث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا تول شرکین میں وار دیو تی ہیں۔

ولا تنز ورازرة وزر اخرى (الاستواء:١٥) ترجمه: ایک دوسر کا بوجی بین اتفائے گا

اورا حادیث مبارکه جو والدین کر میمین طبیبین طاہرین رضی الدّعنها کے بارے میں وارد ہوئی میں ان احادیث مبارکه کی ناخ میآ یت مبارکه ہوما کنا محذیبین حق بعث رسولہ یہ جواب مختصب گا الامام اور سیدی شخ مشامخنا فی الحدیث علاصابین حجر رضی اللہ عند مین حق بعث کہ حدیث مسلم شرف مجبول ہوما کنا معذیبین بعث رسولہ کے ماقبل پراوراس کی نظیر مسئلہ ہا اطفال شرکیبی کا جب پہلی وفعہ حوال عرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بالوں کے ساتھ جب پھرد و بارہ سوال مرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بالوں کے ساتھ جب پھرد و بارہ سوال مرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بالوں کے ساتھ جب پھرد و بارہ سوال مرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بالوں کے ساتھ جب پھرد و بارہ سوال دور کے مالی درسیرت خود کہ نظیر مسئلہ ابوین کر مسئلہ ہے تا بادشاہ کا کہ حضور نور پر نور صاحب اولاگ بیات نے قبل درسیرت خود کہ نظیر مسئلہ با میں بھرا ساتھ کی درامت کہود واسلام لا بھی میں کلام الشامی رحمت الند تعالی والیہ المرجع والما ہے۔ اور النامی محتید الحد تعالی والیہ المرجع والما ہے۔ اور

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله نے فر مایا پیگر وہ اول جو کہ قائل ہے والدین کر میمین طبیبین

الله من من شریفین رضی الله عنها کی نجات شریف کا اس کے باوجودوہ گروہ اس کا بھی قائل ہے کہ بیشک ادارہ بار سے نجات شریف الله عنها اور حدیث مسلم و غیرہ کو بھی ظاہر پر محمول کرتے ہیں تاویل یا لئے کے بھی قائل نہ بول تب بھی قائل نہ بھی اید قائل ہوئے کہ بھی ایسا قول کہیں حضور نور پر نور بھی نہ بھی اللہ بھی نہ بھی ایسا نہ کہ بھی ایسا نہ کے کا سب قول پاک ہے جھنور نور پر نور بھی ایسا نہ کا میں ایسا نہ کا سب قول پاک ہے جھنور نور پر نور بھی البتہ اللہ بھی ایسا نہ کا سب قول پاک ہے جھنور نور پر نور بھی البتہ اللہ بھی ایسا نہ کہ بھی ایسا نہ کا سب قول پاک ہے جھنور نور پر نور بھی البتہ اللہ موات

أيت ما لك أن الذين يو ذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره (الاحراب: ٥٤)

جواوگ اید اور یہ بین خدا اور خدا کے مجوب بیٹ کوخدا تعالی نے ان پرونیا اور آخرت بین لعنت فرمائی ہے اور سیدی امام اجل جلال البدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسالک الحفاء شریف کے خاتمہ بین فرمایا کہ بین افغل کرتا ہوں شخ المشائح کیاں اللہ بین جوواللہ بین شخ مشائح ناتی اللہ بین رحمت اللہ تعالیٰ کے جو کیار آئمہ علیا عظم میں اللہ تعالیٰ ہے کہ بوال کیا گیا امام اجل سیدی قاضی ابو بگر بین عرف میں اللہ تعالیٰ ہے جو کیار آئمہ مالکہ بین ہو شخص یہ کے کہ معاذ اللہ حضور نور پرنور شیفع یوم بین جو شخص یہ کے کہ معاذ اللہ حضور نور پرنور شیفع یوم اللہ واللہ بین ماجد طاہر زاہد عاہد رضی اللہ عند ، دوز نے میں بین اس کا کیا تھم ہے تو جواب دیا سیدی علامہ قاضی ابو بگر بین عربی مرجم اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ملعون ہائی گیا اللہ فر مایا ہے۔ ان اللہ ورسو له لعن ماللہ فی اللہ نیا واللہ خر ہ

(الاحراب ١٤٥)

ترجمہ: اور قاضی القصناۃ ابو کمرر حمتہ اللہ نے فرمایا اس سے برھ کر کوئی ایڈ ابو تکتی ہے کہ کہا جائے۔ معاذ اللہ حضور نور پر نور نہ میں جس اللہ تعلق کا م اللہ حضور نور پر نور صاحب او لا تعلق نہ اللہ اجتماع القاضی رحمتہ اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایڈ اینچائی جائے حضور نور پر نور صاحب او لا القاضی رحمتہ اللہ تعالیٰ کوئی مباح سے اور نہ مباح کے اور رہے باتی لوگ اُن کو ایڈ این جائی جائے گی فعل مباح سے اور نعل مباح کا کرنے والا گنجار بھی نہ ہوگا ہے اور نعل مباح کا کرنے والا گنجار بھی نہ ہوگا

اگر چیغرفاعل کوتعل مبال کے سبب ہے ایذ اہی کیوں نہ پنچ لہذا اس سیدی علامہ باجی رحمت القد تعالی کے کلام پاک ہے ہی مسئلہ طل ہوگیا جو کہ آجکل کے وہا بیداور یو بندید شیاطین نے شور کیار کھا ہے کہ نماز کے بعد دردو شریف کو باواز بلند پڑھنے ہے رو کتے ہیں اور کہتے ہیں کدایذ انگیخی ہو دو سرو تکوجب دروو شریف کا باور کہتے ہیں کدایذ انگیخی ہو دو سرو تک وجب دروو مشریف کا باور کہتے ہیں کدایذ انگیخی ہو دو سرو تک بالا و کار "سیدی امام نووی رحمت القد تعالی کی اس میں فرما میں میں فرما میں الله بعد لا کہ المسلوب البغد لا کہ میں اللہ بعد کو کہ میں میں نہیں فرما کے ساتھ درووشریف عرض کرنا حضور نور پر نور صاحب اولاک وغیرہ ترجمہ مستحب ہے سو بلند آواز کے ساتھ درووشریف عرض کرنا حضور نور پر نور صاحب اولاک

حلیقہ پرنص فرمائی اس پرخطیب بغدادی وغیرہ نے

> عدوجل کرخاک ہوجا تیں گرہم تورضاً دم میں جب تک دم ہے ذکرا نکاساتے جاننگ

ويجهو يشعر حفرت سيدي مرشدي سندي ذخراوم وغدى امام ابل سنت مجدوما تند حاضره مويدلت ظامر وحاي

باب الذكر بعد الصلاة مين عن عبدالله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسلم من صلوة يتول بصوته الدعلى لا الهالا الله وحده لا شريك لااله الملك وله الحمد وبوعلى كل شيئے قديم لا حول و لا قوة الا با لله لا الا الا لله لا نعبد الا ايا ه له النعمته وله الغضل وله المشتاء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كرة الكافرون رواره مسلم

ترجمہ: سیدی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ تصر کارگل فخر کل سیدالکل فی الکل عظاہم جب نماذ افورانی ہے سلام پھیر نے نو آواز بلند فر ماتے اس دعا مبار کہ کو کہ جو فہ کور ہے متن حدیث متوریل رقواس والی عظام جدیث منورے نماز کے بعد جماعت کے ساتھ ذکر بلند کرنے کا شبوت نکا گہوو با بودیو بند یو کہ بال نکا عب نماز کے بعد با جماعت ذکر جبری کرنا میر سے حضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدالکل عظام کا نعل شرف جب نماز کے بعد با جماعت ذکر جبری کرنا میر سے حضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدالکل عظام کا نعل شون ہو محضور نور پر نور میں بندا بل حدیث کرنے والا اور اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کا نافت کرنے والا ہے یا نہ کہو ضرفر ہے ۔ تو بھرتم کو ان ہوئے حدیث کرنے والا ہے یا نہ کہو ضرفر ہے۔ تو بھرتم کو ان ہوئے حدیث کا خلاف بھی کرواور اہل حدیث بنو عجب اہل حدیث ہے ہمہاری فقیر کی زبان مبارک ہے۔ نوابلی عظام کی زبان مبارک ہے۔ نوابلی عظام کی زبان مبارک ہے۔

اس کی طرف بھی اشارہ نورانی صادر ہوا ہے کیونکہ حدیث نورانی کا آخری لفظ ہے ولوکرہ اکافران اور پھر اس ولوکومرجع اس جگد قرینہ مقام اور باب سے ذکر جہری متعین بلکہ پہلفظ آیا بھی الی حدیث نورانی میں جس کے شروع میں بصونة الاعلی کالفظ نورانی مذکور ہے تو اس کے دونوں مرجع ہو گئتے ہیں جا ہے ذکر جہری لیاد جا ہے بصونة الاعلی لے لوتو اس سے ٹابت ہوگیا کہ ذکر جہری کوئکر وہ اور ٹراجا نے والے کافر ہیں یا مسلمان ہیں

اب بٹاؤ وہا بیود یو بندیوتم کودر بارشہنشاہی ہے تفری مہرگی یا نہ گی کہوضر ورگی ہے جب تم کوحضور نور برنور سرکار کل علی کے دربار معلی سے کفری مہرلگ چکی ہے پھر تمہیں واسط بی کیار بااسلام کے محض وھوکہ بازی کے لئے سلمان بے ہوئے ہوورند سلمانی ہے کوسول دور ہوا گرگوئی وہائی ویو بندی علیہ ماعلیہ میں کئے کہ صا اس حدیث ہے تو ذکر البی کا پڑھنا با واز بلند ثابت ہوتا ہے کہ بیاعتر اص کرنے والا شرع شریف ے جالل اندھا ہاور قرآن پاک سے ذرامس نہیں رکھنا اگر قرآن کریم سے ثابت ہوجائے کہ ذکر اللہ وكررسول م المنطقة بحراقو معامل صاف مو جائے كافقيرى زبانى ندسنوالابذكر الله تطمين القلو سیدالمفرین سیدی امام مجاہد رضی الله عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ ہے مرادفر مایا بحمد منالله تو قرآن کریم کی نص قطعی ہے ثابت کہ ذکراللہ ہے قلوب کواظمینان حاصل ہوتا ہے اور سیدالمفترق كَ تَفْير ع ثابت كَدْ كُرَالله عمراد ذكر بحضور نور برنور سركاركل سيدالكل عَلِيفَ كامعامله صاف مو گیا کہ جب مدیث نورانی ہے ذکرالمی کاجمر ثابت ہاور ذکرالهی فرکندی ہے عظیمہ تو ذکر محدی کالیہ بھی نماز کے بعد جہرآ ثابت ہوگیا۔وللہ تعالی ورسولہ الاعلی الحمد اور سینے ذکر محبوب دانا نے غیوب عظیمی وللم كاكرنا قال تعالى وان تعدوانعمة الله لا تخصوها قال سميل بن الله القستري رحمته الله في تفيسره نعمته بمحمد عد ديموالله تعالى فرماتا ب اگراللہ کی تعتول کو گنو تو گن نہیں گئتے ہواور سید المفسرین سیدی رضی اللہ عند، نے فر مایا نعت اللہ ہے مراد حضورنور پرنورصا حباولاک علی بین تو بیبانیر آیت کریمه کامیعنی ہوگا اُرتم میرے محبوب یا گستا اولاک عصی کا دکر مبارک اور اوصاف مبارک شارکرتے رہوتو شارنہیں کر سکتے ہودیکھوان آیات مباركه كي تفسيرون كوشفاشريف سيدي قاضي عياض مالكي رحمته الله تعالى مين اورسيد العلمهاء قاضي عياض مالكي رحمة الله وبابير كے سرغندعبدالو باب نجدى كے نزوجھى معتبر بستى ہاس نے بھى بعض ان كا قوال كوا في

كتاب" كتاب التوحيد" بين فقل كيا ب اگر چفل كرنے بين خارجيت سے كام ليا ب ايمان دارى سے كا نہیں لیا ہے اب حضورصا حب یولااگ عظیمہ کاؤ کرشریف باواز بلند کرنانماز کے بعد ثابت ہو گیااور پھر تعجب ہے کہ وہابیدویو بندید درا کھانصاف ے کام لیں توبیمسئلة رآن کریم سے بی حل بوجاتا ہے قال الله تعالى يا يها الذين آ منو اصلو عليه وسلمو اتسليما تو الله تعالى نے بی اللہ مطلق بیان فرمایا ہے کوئی قیر نہیں لگائی مینین فرمایا کدورووشریف یا سلام شریف آ سند پڑھنا جائزاور بآواز بلند پڑھنا حرام یا یہ بیٹھ کر پڑھنا جائز اور کھڑ ہے ہوکر پڑھنا حرام یا بیکداذان کے بعد حرام اورغیراذان کے بعد جائز یا یہ کہ نماز کے بعد حرام اورغیر نماز کے بعد جائیز جب کسی قتم کی قیدوا قعنہیں ہاورنہ ہی اللہ تعالی نے کوئی قید لگائی ہے۔ تواس تھم مطلق سے سب مسلطان ہو گئے نماز کے بعد درووشون باواز بلند پڑھنے کا مئلہ باجماعت ثابت ہوا۔ کیونکہ لفظ صلوا سلموا کے جمع صیفے کے آئے ہوئے ہیں \_ يهال سے خود درود شريف باوازبلندير سے كا ثبوت ال رہا ہے اور پھريہ بات بھى ظاہر ہے كه مسلمان یانچول وقت نماز میں جمع ہوتے ہیں ۔ تو درو دشریف بھی جمع ہو کر پڑھنے کا حکم یا ک ہے تو صاف با جما باوازبلندر هناای آیت مبارکه سے ثابت ہاورمسئلہ قیام میلاد شریف کابھی ای اطلاق سے نابت ہے جومنع کامری ہومنع کی کوئی دلیل پیش کر مے محض زبانی کہددینا کدید بدعت اور برام ہوئی وليل پيش كى موتى حرام مونى پرندكدز بانى رك لكاتے جاؤ\_

اورسیدی سندی شخ مشائخنانی الحدیث والفقه والورع والاعتقاد ملک العلماء شاه عبدالحق محدث و بلوی علیه رحمت الباری نے شرح مشکوة شریف میں باب الذکر بعد الصلاة کر جمیس فرمایا ہے بد انک به جهر بذکر مطقا گو بعد از نما ز مشروع است وار د شده است دروے حادیث

دیکھوائمہ دین رحمہم اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تصریح فر مائی ہے کہ نماز کے بعد ذکر جری جائز ہے۔اگر وہائی وہ بعدی پیا تھا ہے۔ اگر مہائی ہے کہ اور بلند جائز ہے۔لیکن وہ بعدی پیا عت کے ساتھ درودشریف باواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو منع کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کہ جب جماعت کے ساتھ درودشریف باواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو نماز کی بعد میں آتے ہیں۔ اُن کی نماز وں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ ہے منع کرتے ہیں تواس کا جواب بیہ ہے۔ کہ اندھ بیاعتراض حضور نور پر نورصا حب لولاک سر کا بدوعالم عظیقے پر کر رہا ہے۔ نیو کھ

کہ جب حضور نور پر نورصا حب اولاک علیے ہی اواز بلند شریف ہے ذکر جری فرہائے تھے۔ اور مع اصحاب کرام کے تواس وقت جونمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نماز وں میں خلل واقع ہوتا ہوگایا نہ اگر خلل واقع ہوا تو تیر نے نتو ہے معاذ اللہ حضور نور پر نورصا حب لولاک علیے ہے اور نہ حضور نور پر نورصا حب لو اگر خلل واقع نہیں ہوتا تو ہمارا لدعا نابت ہوگیا۔ اور یہی بات متعین ہے۔ ور نہ حضور نور پر نورصا حب لو لول علی ہے کے خل نورانی کی معاذ اللہ قیاحت لازم آتی ہے۔ تیر نے نتو ہے لہذ اہمارا لدعا نابت ہو گلاک علیے ہے وہابیا دیو بندیا تو بگراس فتو ہے ور نہ مرنے کیا دیکھا وہا بیود یو بندی تو مصارات کی گئی گیا ہے۔ وہابیا دیو بندی ہے اعتراض کرے کہیں صاب ہم تواس واسط منع کرتے ہیں۔ کہیمارے فیادی شامی میں اس ہے منع فرمایا گیا ہے اور فیادی شامی میں اس منع فرمایا گیا ہے اور فیادی شامی میں اس منع فرمایا گیا ہے اور فیادی شامی میں اس منع فرمایا گیا ہے اور فیادی شامی میں اس منع فرمایا ہے کہا کہ متواس نے ہے کہ سیدی علامہ شیخ الفتہا ، شامی رہمت اللہ تعالی سے نظرہ ہوتو اس وقت صحف نہ ہوگا ذکر جری مستوب ہے۔ گریمان کا ایما کی سامی میں سیدی امام شعرائی کی عبار نظل کر کے میں میں اس مندی مارہ ہوتو اس وقت صحف نہ ہوگا ذکر جری کا کرنا ہے ہے۔ خلام ہوتو اس وقت مستحب نہ ہوگا ذکر جری کا کرنا ہے ہے خلام ہوتو اس وقت صحف نہ ہوگا ذکر جری کا کرنا ہے ہے خلام ہوتو اس وقت مستحب نہ ہوگا ذکر جری کا کرنا ہے ہے خلام ہوتو اس وقت مستحب نہ ہوگا ذکر جری کا کرنا ہے ہے خلام ہوتو اس وقت مستحب نہ ہوگا ذکر جری کا کرنا ہوتے ہیں پہلا درجہ ہے مہات ہوئے کا۔

دوسرادرجه بمستحب ہونے کا۔

تيسرا درجه ہے سنت ہونے کا۔

چوتھادرجہ ہونے کا۔

یا نچوال درجہ ہے فرض ہونے گا۔

اوران پانچوں میں ہے جب کسی گانفی ہوتو اس کامعنی بیدنہ ہوگا۔ کہ باتی بھی ناجا تزہو گئے۔مثلاً یہ کہاجائے کہ کہ میں نے کہا میں بیدنہ ہوگا۔ کہ باتی بھی ندر باتو علامہ شامی رحمة اللہ کہ بیکا مفرض نہیں۔اس کامعنی بیدنہ ہوگا۔ کہ واجب سنت مستحب مباح بھی ندر باتو علامہ شامی رحمة اللہ تعالیٰ علیے نے مستحب ہونے کی نفی کی نہ مباح ہونے کی ایک شئے کے استحب کی نفی ہوئی ہوئی۔ تو اباجت کی نفی ہوئی۔ تو اباجت باتی رہ گئی تو ذکر جبری کا کرنا اس فاوری شرفین کے ساتھ سے نماز بعد مباح ثابت ہوا۔ اور دوسراجواب بیہ ہے کہ استحب کی نفی مشروط ہے۔ شرط تشویش کے ساتھ تھوا گرکسی کو تشویش نے ساتھ کے درود شریف شن گر

ہاتھ پاؤں کاٹ دوں یااس گوٹل کروں۔آخر کارآپ نے اس کونو کری سے علیحد وفر مادیا اور فر مادیا کہ جب تک میری زندگانی ہےا سے عامل نہ بنایا جائے ماذ کر وابن عسا کراور علامہ طبری نے در ڈ خانیرا عظمی میں ذکر فرمایا ہے۔ (نئیم الریاض،۴۳۲)

سیدنا ابو ہر یہ وضی القد تعالی عنہ، نے فر ما یا انہوں نے کہ آئی سبعہ بنت ابواہب حضور نور پر نور صاحب اولاک علی اللہ علی میں اُس نے عرض کیا کہ حضور علیہ اولاک علیہ بین کہ میری بہن دورخی ہے۔ پس میکلہ سنتے ہی حضور شہنشاہ دوو عالم نعیم دوعالم علیہ اپنی مجلس نورانی ہے باہر جلوہ گرہوۓ اور سبعہ بنت ابولہب حضور نور پر نور صاحب لولاک علیہ ہے ہی تھے پہلے ہیں اور میر حضور نور پر نور صاحب المعراج علیہ ہے کہ میری تحقیق کے بیٹھے پہلے بیٹھیاتی مجھے ہیں اور میر حضور نور پر نور صاحب المعراج علیہ بنت ابولہب حضور نور پر نور صاحب الله علیہ اس میں میں اور میر کے خوا میں اور میں اور میں کے اعتبار سے جس نے ایذا پہنچائی میر نے قربال نے ایڈ اپہنچائی میں نے مجھے ایڈ اپہنچائی اس نے ایڈ اپہنچائی ہے۔ اس نے ایڈ اپہنچائی اس نے ایڈ اپہنچائی ہے۔ اس نے ایڈ اپہنچائی اس نے ایڈ اپہنچائی میں سے اللہ تعالی کو انہی کا میں اس نے ایڈ اپہنچائی ہے۔ اور میا فق کے لیے دفتر بھی نا کانی ہیں۔

#### گروه ثالث

تیسراوہ ہے علاء کرا مرحمہم اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے والدین کریمین طبیین طاہرین شریفین رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو قف کیا

ہے بسبب معارض ہونے دلائل کے اور سیدی شیخ تائی الدین فاکبانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ورکتاب خود جس کا نام فخر منیر ہے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ والدین کو پمین طیبین طاہرین شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کے حال مبارک کو بینی ہمیں اس بارے میں تو قف کرنا چاہئے اور سیدی شخ مشائخا فی الحدیث ابن مجر رحمت اللہ تعالی نے شرح ہمزیہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ کہ متو قفان کا قول کیا بی اچھا قول ہے داور واجب ہے تجھ پراے مخاطب ڈرے تو نہایت ہی ڈرنا کہ یا دکر ہے تو والدین کر پمین طبیبین طاہرین شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے تقص کے ساتھ معا ذاللہ جو سبب ہے حضور نور پر نور صاحب او لاک علیقی کی ایڈ ارسانی کا اسی طرح یا دکر نااس شخص کو جو حضور نور پر نور صاحب او لاک علیقی کے ساتھ قرات مبارکہ رکھتا ہوا ور سیدی علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی دنیا اُن موات کو جن میں ایڈ ارسانی بومعا ذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید آلکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا اموات کو جن میں ایڈ ارسانی بومعا ذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید آلکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی بومعا ذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید آلکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی بومعا ذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید آلکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی بومعا ذاللہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سید آلکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا

تعالى عنها كاور حضورنور برنورصا حب لولاك شيفع يوم النثور علي فرماياك فاطمه مير وروث **نورانی کا**عکزا ہیں ۔اور تحقیق میں حرام نہیں کر تااس چیز کوجس کواللہ نعالی جل جلالہ نے حلال کیا ہے لیکن قشم ہاللہ تعالیٰ کی ہرگز جمع نہ ہوگی صاحبز ادی حضور نور پرنورصا حب لولاک ﷺ کی اوراز کی دشمن خدا کی الك شخف ك نكاح مين إلى مير حصورنور برنورشيفع يوم النشورصا حب معراج عظيم في كرديا -حفر فاطمنه الزبرا خاتون جنت رضى الله تعالى عنهما كے معاملے شریف كوایے معاملے شریف كو شك كر حضور نور برنور صاحب معراج شيفع يوم النشور عظي في في صاحبزادي نوراني رضي التدتعالي عنهما كي ايذا كو امرمباح ہے بھی جائز نہ رکھااور حجت قائم فر مائی ان الذین بیوذون اللہ ورسولہ متھم اللہ فی الدینا والاخرہ ائتی کلام الباجی رحمته الله تعالی عنه ، اورتخ تا کی ہے ابن عسا کرنے درتاریج خود جو کہ تاریخ دمثل ہے اور وہ اسی جلدوں میں ہے بطریق بھی بن عبدالملک ابن ابی عینیدانہوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان فرمایا نوفل بن فرات نے اور نوفل عامل حفزت سید ناعمر بن عبد العزیز کے ہیں ۔ کدایک تخص جو کہ حضرت سید ناعمر بن عبدالعزيز كے عاملين ميں سے تقارات نے شرك كى نبت كى مير بے حضور نور برنورسيدالكل سرالله مطبراطبررضی الله تعالی عند کے والدین کی طرف جب بیا بکواس اس کی سیدناعمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، کے والدہ ماجد نے شنی تو آپ نے سردآہ جری اور دیر تک سرمبارک آپ نے گریان میں ڈالے رکھااور خاموش رہےاور دیر کے بعد سرمبارک کو اٹھایا۔ پھر فرمایا کہ میں اس کی زبان کو کٹواؤں یا اس کے

ا ہمارے لئے اللہ ورسول ﷺ کافی ہیں کا نماز کے 16 مسائل مع مختصر دلائل سے قر آن کے خلاف ایک سیازش کا انکشاف سے آبل حدیث (وہابیوں) کی پر اسرار واردات ۵۔الصلوٰ قوالسلام علیک بیارسول اللہ صدیوں سے اولیاء اللہ کا وظیفہ کا بیش رکعت سقت ہے۔ کے مسئلہ طلاق اور رجوع یا بدکاری۔ کے مسئلہ طلاق اور رجوع یا بدکاری۔ ۸۔غائبانہ نماز جنازہ ناجائز ہے۔

تمام اشتہارات ہدیہ فی اشتہار 5روپے کے ڈاک ٹکٹ جھیج طلب فرمائیں ورس فران مجيد هرمفة بعدنمازمغرب ختم شريف وتقسيم لنگرشريف

الداعى الخير: دْ اكْتْرْمْحْمُو داحْمِرِ ساقى پروفيسر بيل احمرة درى R 327 داوْل ٹاؤن لا مور

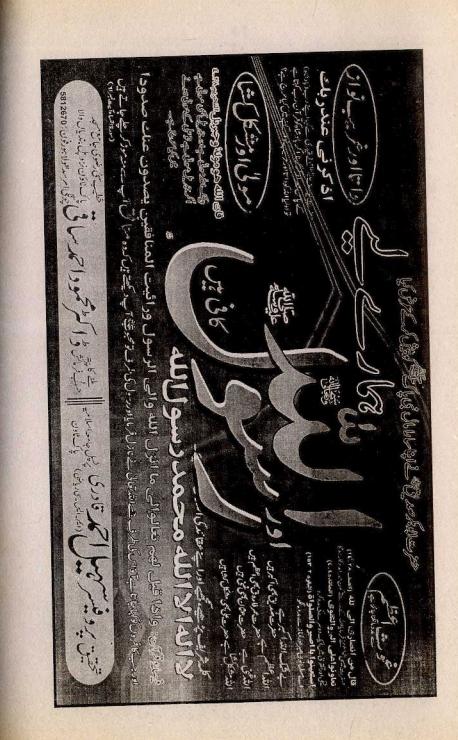

# قرآن پالے خلاف سازش کا انگشاف

## تحقیق: علامه دُاکر محمود احمد ساقی

إنَّافَتَ حُنِا لَكَ فَتُحًامُّبِينًا مَــكَــرُوُ وَ مَــكَــرَالـلَّـــهُ وَالــلِّـــهُ حَيْــرُ الْـمَــاكِـرِيُن لِّيَغُفِ رَلَكَ اللَّهُ مِبَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَّتْبِكَ وَمَساتَاتَاتِّ رَاحَ اللهِ رّاجم ادنی حضرات: (آل عمران ۵۴) تراجم اد في حضرات: اور کا فروں نے مرکبااوراللہ تعالی نے بھی مکر کیا۔ (مولوی محمد جونا گڑھی) ترجمة بم في فيصله كرديا تير واسطيصرت فيصله تامعاف كرتجهك اوروہ حال چلے اور خداجمی حال چلاا ورخدا خوب حال چلنے والا ہے۔ الله جوآ کے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھےرے (شاہ عبدالقادر) (مولوي فتح محمد جالندهري) ب شک (اے نبی) ہم نے آپکوایک تھلم کھلافتے دی تاکہ جو پھھ تیرے مرکیا کافروں نے اور کر کیااللہ نے اوراللہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔ گناه آ گے ہوئے اور پیچے سب کواللہ معاف فرمائے۔ (مولوي محودالحن ديوبندي) (مولوي محرجونا گڑھی) ترجمهاعلى حضرت: اے بی ہم نے تم کوایک کھلی فتح دی تا کراملد تعالی تھاری اگلی پیچلی کوتا ہی اور کا فروں نے مرکبااوراللہ نے ان کے ہلاک کی درگذرفرمائے۔(مودودی) خفیہ تدبیر فر مالی اور اللہ سب سے بہتر چھی تدبیر تحقیق فتح دی ہم نے جھکو طاہر تا کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا فرمانے والاہے۔(اعلیٰ حضرت) يهلے گناہوں سے تیرے جو کھھ چھیے ہوا۔ (شاہر فیع الدین) اے محمد اللہ ہم نے تم کو فتح وی فتح بھی صرح وصاف تا کہ خداتم صارے وَ وَ جَدُك ضَآلًا فَهَدُاي (عوره الغَمْ آيت ٤) ا گلے اور پیچھلے گناہ بخش دے (مولوی فتح محمد حالندھری) ترجمه: اوريايا تجھكو بھنگتا ہوا كھرراہ دى (شاہ عبدالقادر) بے شک ہم نے آ پکو تھلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی اوريايا تجھ كوراه بھولا ہوا پس راه دكھائى (شاه رفع الدين) خطائيں معاف كردے\_(عبدالما جددريا آبادى) اور تحقیراه بھولا یا کر ہدایت نہیں دی (مولوی محمد جونا گڑھی) اے پغیمر بیصدیبہ کی صلح کیا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے تمھاری تھلم کھلا فتح اوررستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھارستہ دکھایا (مولوی فنج محمہ جالندھری) كرادى تاكم آس في كشكريدين دين في كرتي كيلية اورزياده كوشش اورآب كوي خبرياياسورسته بتايا (عبدالماجددريا آبادي) كرو اور اس كے صلے ميں تمھارے اگلے اور پچھلے گناب معانب اورناوانف راه یا یا اور پھر ہدایت بخشی (مودودی) ك\_\_(فينندياه) اور شمیں کم کردہ یا یا تو کیا شمعیں ہدایت (نہیں) کی'' (مرزاجرت دہلوی) بیتک ہم نے آپکوایک ملم کھلافتے دی تاک اللہ آپ کی اگل تھیلی خطائیں اورتم كود يكها كدراه حق كى تلاش مين بيطك بيطك بيرر بي بيوتوتم كودين معاف فرمادے (اشرف علی تھانوی) به شک ہم نے محسی ایک فتح طاہر عنایت کی۔ تا کہ اللہ تعالی تھارے اسلام كاسيدهارات دكهايا ( وي نذيراحمه ) ا گلے پچھلے گنا ہوں کو بخش دے (مرزا جیرت دہلوی) اوراللدتعالى نے آ پکوشر بعت سے بخبر یایاسوآ پکوشر بعت کاراستہ

ترجمه اعلى حضرت

یے شک ہم نے تھارے لئے روش فٹے دی تا کہاللہ

محھارے سبب سے گناہ بخشے تمھارے اگلوں اور

تم ھارے پچھلوں کے (اعلیٰ حضرت احدرضاخاں بریلوی) بتلادیا" (اشرف علی تفانوی)

(اعلی حفرت احررضاخال)

اورمهمين ابني محبت مين خودرفة باياتوا بني طرف راه دي

ترجمهاعلى حضرت: